

ينى ديود تربيم كى تېرۇركتا ئىيەمن اندراسنىدىگ ترمجى

اود



المِتْ الْمِفْرُدُينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

باهتاهر

مؤلوی میشود علی صاحب ند وی '

مَطْبُونِي الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي الل

وسیب چه مصنّف کے مختصر حالات اس کے فلسفہ کا حال ً فهم مشائی نسخه کی متلف قبین تفتقرات كي اصل إب اسلانت تقتورات افعال فم كيتعلق تشكيكي شبهات بالسير قصل - ا فصل - ۲ . ان تبهات کاشکیل فصل- ا فصل- ۲ متعلّق طن

| 200      | فالمناب                                             | The state of the s |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19-44    | تفتقر براوم                                         | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44       | فصل - ا                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۳       | فسل - ۲                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 116 - 9. | جب فرقد ر                                           | ابب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9-       | قضل - ا<br>ند                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.9      | قصل - ۲                                             | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 174 -11A | عقل حيوانات                                         | با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 149-144  | مبحزات<br>فدر                                       | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ודר      | قصل - ا                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 188      | قصل - <sub>۲</sub>                                  | 1 t 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1010-    | د بومبیت اوراً خرت<br>ریاه برین در در می <i>زار</i> | بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19161    | اكا دُمى كافلسفديا فنسفه تشكيك                      | بالبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 141      | فصل - ا                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 149      | فصل - ۲                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100      | فصل - ۳                                             | 215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                     | غلظنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | >-3;;;;>-<                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



غَمَّانِیہ لِوِنبورِسٹی کی نوکری اور اس کے دارالترحمہ کی مزدوری سے پہلے زندگی کے کرف ے گذر ہوا تھا جس کو لوگ خانص خدمتِ علی کا ذوق کہا کرنے ہیں، سی زما ندمین برسکے با دی علمانسانی کے رحبہ اور خو دیر کلے پرایک تقل کتاب لکھنے کے بدیہوم ى ْ اس قَمْحُوالْسُلِ فِي كَابِمِي ترحبه بوگيا تقا، حِوَاج قريبًا . ٢ سال بعدٌ علمانسا في كي طرح هنفوز \* ہی کی وساط<sup>لت</sup> سے ہ**ٹروستاتی** زیان کے فلسفیا نہ طبوعات بلین شامل ہورہاہی۔ صل به ہے، که خو دمتر حم کی یا دستے ہی اب بہ ترجمبرنکل گیاتھا، شایکھی خواب کی طرح خیال آجا آم ہو، کریکا یک دارا تفان ہی نہیں، بلکہ ہاری پوری جاعت کے امیم را **م**رر اور النا سود بی ندوی ) کا وسط جولا نُی مین فرمان پنجا، که کتا کچے آخری فرمے پریس میں بین دیباجہ وغيره جو كي يجينا مو بهيجو!! بعد كومعلوم بواكه نهين يه نوازش ايك مورضييف ير دراص مصف سلىماكى ھىجداينى بوكى شينون كايىك بحرف كے كے اختيار فرائى كئى -اگرچه ترجمه کی نظراً نی ہو صنرور حکی تھی ہیکن برسون سیلے، اس لئے طیاعت کے و

لَهٰ اِیک نظر *عفر برُ*طا تی توهنیاً کچهه نه کچه خامیان اور رفع بوجاتین، نیربعِض مقامات و اثنی

مجي مِنَ ج تصيفير!" الجنبوفيا قعي" اس ترجمہ کے علاوہ ہیوم پر بر کلے کی طرح کوئی الگ کتاب لینے کاحوصلہ اقطعیاً نهين رباتها البته خيال تفاكراس كے فلسفه كے بعض اليا اجزار حوقهم انساني مين اس نے حدّف کر دیئے ہیں بیکن جن کے تغیراس کا نظام فئسفہ کمل نہین ہوتا ،ان کو ملاکرایک ایسا مل کتا ہے میلے ٹال کر دیا جائے گا جس سے ایک طرف اس کے یورے نظام کے مو موٹے خال وخطاسا منے آجامیُن اور د وسری طرف جولوگ فلسفہ کی کو ٹی چیز محض شوقیہ ٹیاہ ارتے ہون ۱۰ن کی کچھ عام نفع اور دلچسی کی یا تون سے تواضع ہوجا سے ، اور صرف فلسفہ کے يكام ذرا فرصت كاتها . مُرحفرت ليمان كو حِنْول "سه كام لينه كى عادت تهري مرَّكِّ ک*یمفتن*ف کے حالات ،خیالات اورتصنیفات سب پر ملکھ کرحلدا زجلہ بھیجدو ، کہ کتا ب کی <sup>اثنا</sup> مین ماخیرنه بوغومیب ما**مهو ر** نوشق وه بعبی ۱۵سال سیلے کا جوسب بھر بھول مجلاحیکا ، پھر<sup>ست</sup> کا یہ حال کہ کالیج کے ساتھ کوئی دوسرا کام اب قطعًا نہیں ہویاتا ، ہفتے دوسرے ہفتے آ<sup>ر ہم</sup>یں مین دّو دّوایک ایک دن کی تعطیل آتی رہی کچواس مین کیا ،اوراب اکتو برکا سیلامفتہ تعطیل کامل کی، اس مین جو کھیس طرح بن ٹرا بور اکر کے بارگا ہولیانی میں میں ہے، حسب الامرزياده ترسبوم كے نفن فلسفه كی مجل تشریح تونیم كی گوش كی گئی ہے . تقید بہت کم تعارض کیا گیاہے . صرف علط تائج سے بجانے اور سے تائج کا البته سوانح اورتصانیف کے تعلق حکم کی بیا آوری میں فقط حکم کا اوجھ اُ ماریے ہی کی خد ېوکى، بالكل با د لِ ناخواسته اسپوم كى زندگى نه چو د كېسپىچى، نه پر واقعات <sup>ا،</sup> بوتى مېمى تواب اينى، <sup>س</sup>

اس کی در نیف نظی، تصانیف کا ذکر بھی آگیا ہے ہمسے زیادہ میں کے ساتھ اس کی کت ب اصولِ اخلاق کے ذکر کی ضرورت تھی جس کا حتی فلسفہ سے سے نیا دہ ہے، اور جو گویا ہم انسانی کا دوسر احصقہ ہے ہیں چو نخہ خوراس کا ترجہ بھی فہم انسانی کے ساتھ ہی ہو چکا تھا آئے اس کی اشاعت کیسا تھ انشارا شراس پرایک جداگانہ تعارف یا مقد سرمنا سب ہوگا، طباعت کی غلطیا ن امحر شرکہ نسبتہ کم بین، بھر بھی بقدرایک غلطنا مدے نی آئی انہا

> مروساه ( کم شعبان مطابق ، اکتوبر )



جیس طرح بہوم کے خیالات بڑی صد کا بہتے کے حالات سے ملانا چاہا کہ دونون عرف ام کے آگر نیے اللہ کا مقدہ کے حالات سے ملانا چاہا کہ دونون عرف ام کے آگر نی سے جی الات کو بھی بعضوں نے بہتے کے حالات سے ملانا چاہا کہ دونون عرف ائر لینڈ کے ساتھ واستی ہیں ہی طرح بہتوم کی زندگی اور سیرت اٹھا د ہویں صدی کے ایک اسکاٹ لینڈ کے فرزند کی حق بی دونون کی تقی ، دونون کی طبح بہتر میں اور ذہنی قابلیت بین بہت نمایان ہم دگی تھی ، دونون نیا کی تقی ، دونون کے فرزند کی بین شدخہ کی سے زیا وہ اثر انداز کی بین شہورا ور شان و شوکت سے نفور سے ، دونون نے آخر زندگی بین فلسفہ کو جھوڈ کر دو دسرے کی سے بیلے کھی ، اور دونون نے آخر زندگی بین فلسفہ کو جھوڈ کر دو دسرے منام اختیار کر لیے ہی۔

مشاخل اختیار کر کیے کی یہ ظاہری واتفاقی ہم رنگی ، اس سے کچھ ہی زیا دہ معلوم ہوتی ا

که دونون آدمی شیصه ورنه در امل آسان زمین کا فرق به ایک برافرق توبیه به کر بهوم کن زندگی زیاده ترایی نئے گئے تھی، انتها یہ کم جس کو قدرت نے بیدا ہی شرکیب زندگی، کیا تھا، اس کک کواپنی زندگی میں شرکیب نه ہونے ویا، اس عل سے کمین بڑھ کر قابلِ وا دفائے تا ہے۔ کہ "بی بی ب وہ کوئی زندگی کے ناگز رمطلوبات میں سے منین ہے، کتا بین ب وہ ان میں سے کیا

ك مقدمة الريخ فلسفه جديده ازاك إلى ويونك ص ١٩٢٨

ئين ،جوميرے پاس اس سے زيادہ بين جتني كداستعال كرسكم بوك يا برغلان اس کے برکلے کی زندگی اپنے سے مبت زیادہ دوسرون کے لئے تھی، ال کے لئے نویوں کے لئے ہا چتمندون کے لئے، قوم کے لئے، وطن کے لئے، وین کے لیے اہا اسی بات کولوکه" دونون نے اخرمین فلسفه کوخیر باد که کرد وسرے مشاغل اختیار کر لئے تھے ہم کے یہ دوسرے مشاغل کیا تھے ،ایک کتب خانہ مین نوکری مل گئی تھی، ہمان تامیخ انگلتا<sup>ن</sup> هی، <u>ک</u>ھ رویمیر *جمع کر کے مکا*ن بنایا، جواڈ نبرا کی ثنا بیتہ او علی صحبتون کا مرکز تھا،جن میں یا پنی خوش مزاحي، نوش اخلاتی، علم دوستی، روا داری دغیره کی برونست سب کی سُخا ہون مین عزنیہ تھا، موت کامقاملہ بھی عربھرکی خوش مزاجی ہی کے ساتھ کیا، اور میموت بوری طرح سامنے آگر بھی اس کو اپنے باپ دا دا کے عقیدہ سے ذرا قریب نہ لاسکی، نہ حیاتِ ابدی کی امید کا ایک اب اس کا مقابلہ برکھے کی آخری زندگی کے مشاغل سے کرو کمسلس بیاری اورگوشہ کے با وجو د نے صرف علمی وا د بی مشاغل جاری شقے، بلکا اِن سے بڑھ کر مرتبے دم مکب دینی اخلا معاشی هر قسم کی اصلاحی علی خدما ست کاسلسله قائم ر با ۱ ورکیسی علی خدمات ابسو دلیثی کی ترتی ورو النے رونی کی کاشت جاری ہے، سوت بنانے کا کا رخانہ کھولا گیا ہے، قبط مرتا ہی نوہرد وشنبہ کوبین یا ُونڈ لقد تقتیم ہوتے ہیں،لنگرالگ جاری،لوگون کومزووری سے لگا کیلئے خرد ہی کا شدکاری تنروع کر <sup>ا</sup>ویتا ہے ،ایک خطابین لکھا توکہ ال نہائی آرانتوب زمانے میں مروز است له ازدواج نهین عدم ازدواج میکاس بطیف فلسفه کے لئے ناظرین بهارے فاض مرو وفیسر واکٹرولی الدین صاحبے شکرگذار ہوں ، مہموم کی شا دی کا ذکرکمین مل مینن رہاتھا، پر دفیسرموصوٹ سے پوچھا کہ کی آ کیے ہمیوم شادى منين كى تقى ؟ اس كے جواب مين ميت و لفق كركے عابيت فروايا، تل و لونك مطالا،

والدا وی کھنتی ہاڑی کے کئی دکسی کومین میسائے رکھتے ہیں ۔ ترمیتِ اولاد کی ذمہ داری کالیہ جام تھا، کتھی مزد ورملین کے ابتدون میں اول دکونمین حیورا، نی کی شہا درے ہے کہضیف ورد ألمالم فن تصابكن س فرض كوخود دې انجام ديت تصفية مشرق ومفرب کی ہی دوری زندگی کے دومرے شعبون بین بھی نظراتی ہے ہمیوم اگ یتے ہے دین ہے تو رہنے بختہ دیندارا ورعا برشب بریدار، مہوم او نبرایو نیورسٹی بن پروفسیری کی کڑس کر تاکر تا، اور ناکام رہاہے. تو بر <del>ک</del>لے کے استغناکا یہ عالم ہے کہ اپنی وات خاص کے لئے زندگی بوکسی کامنت کش زبوا، آرج بشب جیے بیل القدر منصبے کئے احبا کبے شدیا مرار ره صرنت یه حراب تھا ک<sup>ی</sup> مین نه تو آئیج لبشپ کی عزّت کا جو کا ہون نه وولت کاطالب حبلج الندن كامرد وكاندار حال كرسكتا فيه عرض ان دو نون زندگیون کو اگر سرمهری طورسے بھی ٹرھو، تو مرسکتے کی ص قدر مبندع آخ حرصلون اوروا قعات سے پر نظرا تی ہے، ہیوم کی سی قدر خالی ،تصنیف والیف ،فکروطاً ك حصة كواكر كال ديا عائد، توبيوم كي نف زندگي مين عيركوني غير عمد لي بات نبين ريجاتي ، الْمِبْرامِين ايك زمينداركے كُورُ السُائم من بيداموا بهين مجبين اورطالب على كى زندگى تم مِونَى بَعِلِم كے بعد بعض فائل حالات كى نباير فرانس جانا ہوا، ومن اپنے فلسفه كى سيسے مبلى اور سے عظِم شان کتاب فطرتِ انسائن شائع کی بیکن نه عرمت ید که لوگون نے اس کتا المعنى المارك في المارك المار الب اول أم يه ( Radenstanding ) دوم فديات ( صروع مره الم الرور توم افلاق ورع مرة مريس بر والم ندوف ال ع من يك بوت صفيك ترجيك اليات اليكن بندونيا في وبال من خصار ورهير سنوب بدين وونون كع كاظ سع بطاليس بين كرف ك سف تفران في بي زياده موزون على بدِنْ بَيْ مَتَت وَ الْبَ وَصرت الونْ صاحب أَي بِينَ وَهُ تُطرت الله في كا تراجمه تكيل كسك عا صركيا

کی خطمت کے ننایان اس کا استقبال ہنین کیا، بلکہ خود ہوم نے اس کی انتہا نی کس میرسی کا ماتم ان الفاظ مین کیا، که مطبع سے مروہ بیتے کی طرح با ہرآئی وراس میں کتاب اس کے فلسفہ کا اہم كارنامه ہے جس كے سوا اگريد ايك حريث بھى زلكھتا، توتنها اس كى فلسفيا نه عظمت اور مجتمداً فكركا خدان تها، اس كے بعد فلسفه اور فلسفیا مذجرون پرجو کھولکھا زیا دہ تراسی کے مضامین مباحث كالط يهيرا ورحدف واحدًا فرسي، علیء تت وشهرت کے ایک طالب کوخصوصًا ایسے کا رنامہ کی کس میرسی اور ہا قدر ظاہر ہے، کہلیں کھے گران گذری ہو گی، ہی کے بعد فلم کا مخسیاسیات اور سیاسی معاشی<del>ت</del> وغيره اليص مباحث ومسأل كي طرت بميرديا جن كي بإزار مين فوري قيمت المسكتي مواسك ین مختلف مقالات ومضامین کی تهلی حلد شائع کی جو آتنی مقبول ہوئی کہ دوسرے ہی سا دوسراادین وردوسری جدرشائع بوگئی ، مختصف متنوع نظری وعلی میاحث جن کاتعلق براه راست فلسفیاند مسائل سیمنین و همی این مصنّف کی فلسفیانه گرانی اور دقیقه رسی کے کے بورے شاہر ہیں، سلامہ بن سفارت فران کا سکر شری مقرر ہواجس کے بعد محرکھ کیسوئی حال کرکے دورال کے اندر فعم انسانی شائی شائع کی جو فطرت انسانی کے اہم مباحث کوزیا دہ مقبول مقور

معتبہ بن سفارتِ دول معتبہ بن سفارتِ دول کا معتبہ برق معتبہ برق معتبہ برق میں است در اس کے اندر تفہم اسٹ فی شائع کی ہو قطرتِ انسانی "کے اہم مباحث کو زیادہ مقبول صور میں بیش کرنے کی ہی طرح کوشش تھی ہیں طرح بر سکھے نے علم انسانی کے مباحد نے کو مقبول بنا کے لئے مکا لمات کا لباس افتیا رک تھا ،اس بین فطرتِ انسانی کا حذت تو بہت سفتہ کر دیا گیا ہے ہیکن دوخاص مجتون کا اصافہ بھی ہے، جبروقدر اور مجزات ،

منصبہ کے بعدا ڈنبراوایں اگیا،اور بارہ سال کا بنیٹر حصّہ وطن ہی میں بسر موا، بیزرہ سي زياده على شاغل كاريا، اسى من تحقيق متقل احول اخلاق رجو فطرت انساني كى كتاب تهی) کواز سرنولکها،اورجب کو ده هٔ و اپنی سهی بهتر تصنیعت خیال کریا ہے، مکالمات دین <del>فی</del>طر<del>ی</del> ئے نام سے بھی سی زمانہ میں ایک رسالہ لکھا جس کی اٹنا عت مصلحتُه زندگی میں نہیں ہو دی اس ے ہوئے" دینِ فطرت" بین اور توجو کچھ ہوگا ظاہرہے ہیکن نہ جانے کس غیراغتیاری (ماکیفو كمينك البيغ نظرية عليت كي سراسرخلات جنبش قلم سديدا لفاظ هي ايك جُكِيد شيك يرين كة معقول بينداً دمى جب ان مضامين يرتحبت كرتيه ابن توخدا كنفس وجود كي نسبت كبني سوال نهین بوتها، بلکه صرف اس کی حقیقت کی نسبت، کیونکنفس وجو دنا قاب ایخار اور بدیمی سى دوران مين او نبرايونيوسطى مين فلسفهٔ اخلاق كى يرونيسرى خالى بوني جس كي حصو مین با وجردا حباب کی غیر ممولی معی و اعانہ ہے ناکامی ہوئی، اس کا بڑاسبب اسکی لا مذہبی اور ہے دینی کی شہرے تھی، مگر دوسرے ہی سال دستھد) ایڈوکیٹ لائبر مری میں جگہ ل گئی ہے فائده اتطاكرنا بيخ المكستان لكصفه كاحيال بيدا ببواا ورآثه دنن سال كى محنت ومطالعه كانتيم مانيح جلدون مین ظ ہر مواہ جس کی بدولت بالاکٹرو وہلمی شہرت نصیب ہوکر رہی ،جواس کے حصلہ كالممشرك سي يرامطلوب تفي ي معظیمین دفترغار در کا نگارسکر میری هوگیا جب کے سلسله مین دوسال کندن مین روا ین اڈ مبراوای آکر بھرکمین نہیں گیا، اور سائے مین قریبا سال بھر کی بیاری کے بعدا پنے عقیدہ كے مطابق ہمیشہ كے لئے" قطفًا ابود موكيا"

Dialogues Concerning Natural Religion فل المعالمة المعال



"ن کر جو اور چیزی سے" یہ ہے۔ انسان مروری وزی تماننا (بہیوم)

اگریسوال کیا جائے کہ انسان نے اپنی جمی اور ذہنی عاجون اور مطالبون کے تعظیم عدم اور فنون پراکئے، ان بین سے زیادہ ناکام اپنے مقصد مین کون رہا ہ تو اس کاسب نے زیادہ صحیح جواب ایک ہی ہوگا کوفلسفہ خصوصًا فلسفہ ابحال طبیعیات طبیعیات دعوم طبیعیہ کی

ریا وہ سے بواب ایات بی ہوہ ارک سے مطور میں مصفہ ابدر تصبیعیات میں میں اسلامی میں ہیں ہے۔ دنیا میں بخر ہر کی راہ سے امنسیا دے نئے شئے افعال و آثار اور ان کے باہمی تعلقات کا علم آنا آ بڑھ گیا ہے اور بڑھتا جا تا ہے کہ کل جو تھے اُن کو آج کی دنیا کا اور آج جو ہیں ان کوکل کی دنیا کا

| برهایتا ہے| در برها جا ہاہے ندن بوسے ان واق | بہجانتا نامکن ہوگا-

سکن تجربات کے آگے یا طبیعیات کے ابعد ہارا تہل جمان کل تھا، وہ بن آج ہے اللہ ہمان کل تھا، وہ بن آج ہے اللہ ہمان آج ہے اللہ ہمان آج ہے اللہ ہمان آج ہے اللہ ہمان آج ہے دہان ہوگا جن چیزون کے افعال اور آثار کے علم نے ہمان کا سوال اگر کیجئے تو تتی ہوا ہمان بدل ڈاسے ان ہی کی ابتدا اور انتہاج تقیقت اور اصلیت کا سوال اگر کیجئے تو تتی ہوا ہمان بدل ڈاسے ان ہمان میں کی ابتدا اور انتہاج تقیقت اور اصلیت کا سوال اگر کیجئے تو تتی ہوا ہمان

له فعانهاني صريط وسد،

ظوا مېرعالم كى نىدىت جم مېرىت كچە جانتە اورجان مىكة بىن مىكان ھائى مالم كى نىبىتى جاننے کا دعویٰ کرین تو نراہبل مرکب ہوگا، اور بقول سقراط "ہم آنا بھی ہندن جاننے کہ نہین <sup>سے</sup> اس زندگی کو مہم عاہمے عبن سنوارین اور نبائین بیکن اس کے آگے اور سیجیے کی اگر کھو فکر ہو تو اول آخراین كمندكاب فقاد است، نریجیكا كچونشان ملا، نراسك كى كچونجروے سكتے بن سوائے اسکے کیس سے کے اوراق الٹ ملیٹ کرال مجھنزون کی طرح ہرن کے یانون میں علی کا باٹ بالمدعة ربيخا غرض ابنه ياكائمات كافازوانجام جيّقت وما بيّت عرض دفا بيت ك ارے مین یہ ماس طرح کے جنتے سوالات باان کی تعقیبلات ہون ، خانص عقل واستدلال نے ان کے بارسے مین کھی اذعان وطمینان نمین خیا املی فلسفہ سے انسانیت کی بربیاس اسیفلی ين صرف كانتون كا امنا فركرتى رسى اورجان انساني على فهم في تجربه كى را وسع ذرابهك كم اس خارزارین اینے دان کو ابھایا ترخو د فلسفہ کی ساری ماریخ گوا ہ ہے، کہ طفلا مذہبہ سے فے دوہمی جا قدم والے تھے کہ شکب اور رہیب ہبل اور اعلی کے کا نٹون نے ہرطون سے وان مکڑ انسرو لیا، یک نخلانمین دور دین نے بکڑا، جال کے اندرجتنا پیڑکو وہ آنیا ہی کھال کے اندرگھتاجا ہاؤ انسانیت کی بنتیرا با دی میشداس دا دی مین وجی دایان کی رہنمائی کوقبول کرکے حلیتی رہی عقل كواكر دخل مى ديا توزياده ترقبول بى كے لئے البته مغرب جمان سے افتاب كلت نهين بلکہ جمان ڈوبتاہے، وہان کی نئی پرانی ونیا دونون کو دی دایمان سے کھے قدرۃُ بغُرر ہاہے، تو اس کے فلسفہ کی نئی پرانی رونون تاریخون کی جو کم ومثن ڈھائی ہزارسال کی وسعت بن سالتا ورق گرد افی ما و مبنا آگے بعض اتابی واش کی مگه نا دانی ، درام کی جگه اللی سے دوجار موتے جا و کے،

قديم فلسفه كاليزيان مين تاليس ملطى رمتوني منه شيرة م ) سي آغاز كيا جامّا ہے، اور الحي، ۔ ومرے پیانٹ سال نہین موسئے اور میٹل جند فلاسفہ کے نامون سے گذر وگے کہ ہر فلیتوس ( ق م ) ہی سے علم دیقین کی جگہ شک۔ وریب کا سلسلہ شروع ہوجا آہے،" انسا ن کے ایرکو يقيني علمنين، إن خداكے إس سے اور مدعى عالى انسان خداسے اسى طرح سيكتا ہے جب ارح بجة برون سنة مديدكه ما وه يرستون كے ابوالاً باء و بيقوالي (متولد مناهمة ق م ) كاف مذ جانے کس معنیٰ مین که دیا کهٔ کونی بات سے نہین ،اوراگرہے تر ہم کومعلوم نہیں تیفی بھرسوفسطا (منهائمه ق م ) توعلى الاعلان ابني فلسفه كي منها و بي جبل اور لاعلى قرار دے ليتے بين يق او<sup>ر</sup> باطل، خیراورشر سرحیز کا بیانه صرف انسان ہے، اوراس بیانه کا حال معلوم ہے کہ ماکسیا قوم، قوم کاکی مندو فرد کا الگ ہوتا ہے، بلکہ ہر فرد کا گوناگون حالات اور اٹرات کے تحت بچین سے میکر رہاہے تک بداتارہا ہے۔ گرر<del>ماس</del> نے سرے سے چیزون کے موجود ہو بى كا الخاركر ديا وركهاكمة اگرموجو ديمي بون تومعلوم نهين بولگين اورمعلوم بون تر دوسرد ومعلوم نهين كرائي عاسكتين "سقراط حوسو منطائيه كي تعليم كے افلا في تبائج كالمحنت وثمن الح منكرے . وہ يك ايناكمال وانش يرجانيا ہے كەنهين جانتا -سقراط کے نامورشا کر د فلاطون کا ملی فلسفه اگر حیمثالیت یا تصوریت قرار دیاجاً ہے بیکن اس کے مکالما سے کامطالعہ کرنے والے سمچھ سکتے بین کہ اس نے اسٹے امستا دکی شاگر دی کائی زیادہ استادی کے ساتھ اواکیا بخو د مقراط آور دوسرون کا نام لے لئے کرا مکا لمات مین ہرطرح کی باہم متعارض اور تمناقض باتین حجم کر دی گئی ہیں، کہسو*ج کر رہ* والے کو ' کچھ نہ ملے علم میں حیرت کے سوا ﷺ اور بعضون کا یہ قیاس بالکل قرین قیاس ہے کہ ہ ك يوس كى سوائى آيرى فلسفه دبيا گرو فنل مبطرى آف فلاسفى ص ١٠٠، كا ايفاً ص ١٠٠،

و مل نو دہی محیر تھا کہی علم وغین تک نہیں مہنیا تھا، بلکہ اسی لئے مکا لمہ کا طریق اختیار کیا-السبار نے اپنے استا دکی شاگر دی کاحق خو داستا دہی کو اپنے تیرون کا نشا نہ بناکرا واکیا ریکر اس بیہ غی سے زیادہ چکی (سائنٹسٹ) تھا، ہی لئے مابدالطبیعیات میں اس کے یہ تیرہا بى نىين گئے، بلكه سى كے زماندين مارىخ فلسفه كے سب مشهورارتيا بى ير موسف ارتياب يا النك كوبني أن انتها پر بهنجا دیا كه هم په هی نهین جانتے كه نمین جائے تا آس كے بعد سے يہ ہے ك بِوَانَ مِن فلسفهٔ ما بعدانطبیعیات کا فاتمه ہوگیا، ورکسی نے باکل ٹیک لکھا ہے کہ <u>یونا</u> ھے طفلانی بخش سے تمر<sup>وع</sup> ہوا اور میرایز تذبذب پرجیم پرشک و تذبذب صرف جوابا ہے<mark>۔</mark> نقل نہ تھا، بلکہ فلسفہ جن تعم کے سوالات کریا ہے، سرے سے ان کے امرکا ن جوا بھے تعلّٰی ا بعدالطبیعیات اس ما بوسی کے بعد فلے منے یا توا خلاقیات کی راہ افتیار کی یا جراسک آ مین نوفلاطونیت کاس بنیکرندس بیج زیرا تروحی والهام کے دائن بین بیا و پکرای ۔ " ہمکو صول صداقت سے مایوس مبدجا ناچاہئے، بجراس صورت کے کہم یہ ما ن لین کہا عام ادرست خودسی ذات کی طرف سے عطا ہو آہے، جواس کا ابدی سرختی ہے ج خ دضا كى طرف سے اور سى وہ آخرى على تھاج نو فلاطونتى نے اختيا ركيا، اور مي كو ارتیامیت نے اگر مرکرد یا تھا، علی تفکر کی راہ سے حصول تقین کی ایوسی ہی اس مرفحبور كركتى تقى كه صداقت كو وى كر اندريان كى كوشش كييائ جوفكرس بالاتريث ي اس طرح قديم فلسفه كاتو خيرخا تدبهي ميرانه شك ير اورڈ <u>نکارٹ ہر مرسٹے کو قابل ٹا</u>کہ له شوكلوكي اليخ فلسفرص ١٣٥، كه وأنسط كي البخ سأل فلسفه، ص١١١،

نقطاریقین بر طهرسکا، ورکو کھنے کو بیشک نا قابل شکے "کی آماش کے لئے تھا <sup>ہی</sup> کی ہوا یہ کہ شک ہی راہون کو اس نے اور کھول دیا، بیانتک کراس بین ہون اکے رہے سے آخری نقطهٔ نقین کویمی گم کرا کے رہا، یا کم از کم اتنا موہوم کر دیا کہ بیمبی مفہوم نہ ہو <u>سکے کہ مین کیا</u> ہون 'جا ورسے بیاسے کدان کے بعد *جدید* فلسفہ کی تاریخ زیادہ ترنام بدل برلکر <u>کھلے یا چھ</u>ے اقرارُ جل کی اریخ بنکرر ، گئی، لاک کے ہان یہ افرادسیّت کے نقاب میں ہے اور برکھے کے ہان ادعاے تصوریت کے گراتنی باریک اور شفاف کررویوشی سے زیادہ رونمائی کی زیزت ہجتا ، افر بر کھے کے بعد ہی ڈیوڈ مبروم نے اس رونمانقاب کوئبی ارتار کر دیا،اور نہ صرف ک ارتيابىيت كاكفلكر قراركيا، بلكد انزكوارتيا بي كللانا يندكي أكسى كيفيالكي كيففيان ترجاني تو جسنطق سے بر کھے تے اوہ کے جوہری یا قائم بالذات وجودیر وارکیا تھا،اسی کولبینہ هیوم نے نفس یا وج کے متقل وجو ہری وجو دیرالط دیا ہجس طرح رنگ وبوسکل وامتدا و وغیرہ محسوس صفات اورا دراکات ہے ماورا مادہ کاکوئی وجو دنہین تابت کیا جاسکیا،اتی فس اور روح کا تعبی شعور کے مختلف احوال کے علاوہ کرئی مصداق اور کل ند معلوم ہے اور نژابت کیاجاسکتاہے۔ "جن کومین اپنی ذات کهنا هون جب آل کے اندر داخل موکر دیکھتا ہون تو بہتے مسرد گرمی، روشنی، ماریکی محبت، نفرت، لذت الم کهسی ندکسی خاص ا دراک ہی ہریا وُن تری<sup>انا</sup> بغیرسی فاص ا دراک کے اپنی زات کو بھی نمین کمٹرسکتا، نداس ا دراک کے سواکسی

شے کامشاہرہ ہوسکتا ہے، جس وقت میرے یہ اوراکات فائب ہوجاتے ہیں،اس وقت اپنی ذات دیانفس م ) کابھی کوئی اوراک نہیں رہتا،اور بجاط رسے کہاجاسکیا ہے کہ ینہیں موجود ہے،اوراگرموت سے میرے تمام ادراکات اسی طرح فائب ہوجا بون كدفن سي حبم كے بعد ندين خيال كرسكتا بون، نداحساس، ندد كيه سكتا بون، نيحبت كرسكتا بون، ند نفرت، تربير من قطعًا نيست بوجاتا بون، وسجه مين نمين آلكداس كم بعد ميرسے قطعًا نا بود بوجانے بين كيا كسرر بجائے كي اُو

رئال ما دّه كى طرح نفس، رقيح ، ذات يا الكُتقل بالنّات وجود مجى محض بهارت خيلاً

ایک افعازہے۔

اب اس سے پہلے کی ساری ماریخے فلسفہ پڑھ جا کو آپا و گے کہ انسان نے حقیقت جو کی کی راہ میں جو کچھ تھوڑا نہبت ابنے نز دیک پایاتھا، وہ نہیں ماوہ اور رقرح کی وحدیت یا تنویت کہ ان بن سے کوئی ایک یا دونون ہی کا وہ راز ہیں جس کی جنجو میں ہم ہزارون سال ہی سروال بڑن، ان دومین بھی ٹو بچارت کے ہم گر بے بناہ شاک نے جس ایک کوتھین کی آخری جیٹا

سمحاتا مهوم نے اس کو مجی موجوم ومتزاز ل کردیا۔

ظاہر ہے کہ اس کے بعد قال کے پاس شک اور بینینی ہرمان اور مایوسی کے سوا کیا رہ جاسکتا ہے ، کہ باطن یا حقیقت کے پاس شک سے ہمشیہ کے لئے نا امیدا در دست بردار مورسی صرف ظاہر یا مظاہر کے عقل وعلم کی رسانی کومید و دکر کے حقائق طلب فلسفہ کی ناکامی اور سیا کا اعلان کر دیا جائے بہتی تشکیک اور ارتیا ہیت کی وہ جدید صورت ہی جس کو لا ادر بہت یا مظام

(فنامنالزم) ایجامیت (پاز ٹیوازم) اور ترائجیت (پراگیٹرم) وغیرہ خداجائے کن کن امو<del>ن سے</del> پھارایا جیا یا جاتا ہے، اور جس ک<del>و بہوم</del> نے "ہلی ارتیا میت سے موسوم کیا ہے۔

"اکیک اور قیم ملی ارتبابیت کی جو فرع انبان کے لئے مفیدا ور پڑ بھوٹی تشکیک کالازی نتیج بوسکتی ہے، یہ ہے کہ ہم اپنی مجٹ وتھیت کو ایسی چنرون کک محدودر کھیں، جوانسانی

نه کی محدو و صداحت کے مناسب ہون، بنیک انسان کافیل دور دراز اور غیر معمولی جزو مین بند پر وازی سے قدرہ فوش ہوتا ہے ... بسکین مدامت فعم کا تقاضامی ہے کہ اس طرح کی بلند پر وازیون سے محرز رہ کرمعمولی زندگی اور دوزمرہ کے تجربات کے اندر مقید رہے ... ، حب ہم برارون تجربات کے بعد تھرکے گرنے اور اگ کے جلنے تک پرتقین کرنے کی کوئی تھی بخش وج نہیں تباسکتے تو کائن ت کی اصلیت اور فطرت کے اندل اور الد کے بارے میں فیصلہ سے ہم کیسے طائن موسکتے ہیں ؟

اس ملی ارتیا بیت کے لئے مبیوم نے فلسفہ کا جو نظام کھڑا کیا ہے، اس کی منیا ولاک اور رکے کا دہی ہس امول ہے کہ ہم اپنے تجربات اور ادر اکات سے آگے قدم نہین اٹھا سکتے ،

زین بفن یارفرح کی ہے ، جس طرح حیم یا اوہ کے متعلق فلسفہ کی تجربدات نے پینیا پیدا کر دیا کہ وہ اپنے محسوس ا فعال اور آتا رسے ما ورا ایک قائم بالڈات حقیقت ہم اسی طرح فالیًا فلسفہ ہی کے زیرا ترا ور لبظا ہر فدا ہ ہب کی ہم نوائی سے بینیال تھی بھیلاکہ ہمارے ذہنی یا

عًا نبا فلسفہ ہی کے زیرا کرا ور نبطا ہر مداہمب می م کوان سے یہ جیاں ہی چیدیا کہ ہمارے و ، ق یو شعوری افعال اوراحوال بھی اپنی علاوہ ایک جو ہری واسکے ساتھ قائم اور والبشر بن جبکا نام فن یار قرح ، جس طرح بر کیلے کے نز دیک مجسوس صفات اورافنال کے علاوہ کسی اور جم حقیقت کیا

ارادہ دغیرہ کے مختلف اور اکات، جذبات اور خیالات سے اگر قطع نظر کرلی جائے تو مہدم کے تربیوم کے تربیوم کے تربیوم کے تربیون کا کا دروح یا نفش کا بھی ہم کو فطع کا کوئی تصویر نبیین حال، نذاس لفظ کا کوئی

ك مبيدم از كميل (فلاعته على ١٩٠

جدا گانه مصداق ہم تبا سکتے ہیں . امذا جما نتک ہمارے تجربات کی رسانی کا تعلق ہو-رجی چیز کو بم نفس کہتے ہیں، وہ ان محالت اورائ ت کے ایک ڈھیریا قیم وعد کے سوالجہ اس جى كوفاش فاس علائق بالم متحدكر دية من اورجن كى نسبت غلطى سے يه فرض كرايا عا ے كرور كوئى كوئل بساطت يا وحدت رفحة بن " ان فنف كاليك تعورس يرب كداس كواي فعلف اوراكات كايا وجودات یں کا ایک نظام سمجاجائے جن کونگٹ اور معلول کے علاقہ نے اہم واندہ کھاہے اور خوا ين ايك دومرے كويردا اور فرامتا ترا ورمتغيركرتے رہتے ہيں ہے وي رط نے ہارے تام ذہنی میشوری احوال کا نام افکار یا خیالات رکھا تھا، لاک اور بر کلے کی اصطلاح میں ان کا ام تصورات تھا ہمیم کے نز دیک نفظ تصور کا یہ استعال ورست بداوه ان كوادراكات سيوسوم كرتاب محض ل<sup>اعل</sup>ی باسلبی ولائل س<u>ے ہوم کا م</u>ینتی نے ان کرنفس محلف اور اکات کے ایک ڈھیر علاوه کیفنین، کمیلئے کے بقبول خالی دعونی اور زبروستی ہے "البتہ زیاوہ سے زیا وہ اس نتیجہ کی عه حايت بن وکچه کها عاسک و و ميه و کونم نفس کے متعلق آن تو زائد کي نمين مانتوکه په وراکات کا ايک سلسله مج ان ادر اکات کی مبوم نے دوخاص مین قرار دی بین (۱) ارتسامات اور (۲) تصورا ، روشنی ، اواز، مزه ، لذت والم مجتبت و نفرت ، اور ارا وه وقوت وغیره کے وه زیاد<sup>ه</sup> Thoughts من الفياً سنه اله ميومن نيحر ونطرت انساني ) ک و مع بی کی دو تعقوات کی اصطلاح کومرف فیالات بینی و بن کے اُستقاقی اعال مک محداد کی است محداد کی اعل می اور کی است می اور کی است می ا

Impressions

و اضح ببلی اورزور دارا دراکات جن کوهم برا و راست حتی یا شعوری تجربات سے عال کرتے ہیں؟ نام ارتسامات ہی اس کے بعد حافظہ یا نفکر اورات دلال کی صورت میں ان ارتسامات کی جن تعویر کا اعادہ ہوتاہے،اور جو اپنی امل کے مقابلہ مین نسبتُہ ناصاف خفی اور کمزور ہوتی ہین وہ تصورا بین، ینصوّرات جس طرح ارتسا مات کی نقل اورتصویر بوسکتے بین، اسی طرح دیگیرسابقہ تصوّرا کی بھی زیا دہ مدھم یاضعیف و خفی نقل اوراعا دہ ہو سکتے ہیں ،ارتسامات اورتصوّرات میں وضا اور قدیت کی اس کمی زیا دتی کے سواا ور کوئی فرق نہیں ہوتا ۔ بهوم كاديعوى مبت عجيب وغربيب ملكه نهابت سطحي اور مفحكه خير معلوم بوراس كركسي چنرے واقعیٰ دیکھنے، سننے، ایکسی وقعی لذہت والم مین اور پھر بعد کو اس کے یا دیا خیال کرنے میں شدّت اورخفت یا قوت اورضعف کافرق ہوتا ہے بیکن کمیلے کاکمنا غلط نبین کراس کے علا کوئی اور فرق تبا ناآسان بھی نہین ہیں و*حبہ ہے کہ* بار ہا ہم خفی اور کمزور ارتسامات کو تفتو رائے على اورزور دارتصورات كوارتسامات سمجھ بنتھے بین ، ٹنگاکسی اواز **كواگر ہم نے بے تو ہم** كي و**م** سے بھی طرح نہین سا، تو اکٹر کہتے ہین کہ لاحول و لاقوۃ مین تواس کو اینا وہم مجھا تھا، ہی طرح کم ہمکسی کے شدیدا تنظار میں بالافانہ پر بلتھے ہیں، تواس کے انے سے پہلے بار ہا ڈینہ پرصاف کسی کے چڑھنے کی آوازسٹائی دیتی ہے جب کوہم واقعی آواز سمجھنے اور زیند کی طرف استقبال کے لئے *وق* جاتے ہیں ، بعض بیار بیرن میں ترہارے تصورات ہو بہو وقعی اشاکی قوت اور وضاحت اختیا « بظاہر سی چیز کی برواز آننی نامحدود نظر تهین آتی جنبی که ہارے خیالات اور فکر کی بکی ث

در حقیقت یہ پرواڑ تجربہ کے فراہم کردہ موا دکی تحلیل ورکیہ اُگے ایک قدم نہیں جاتی موا سارا کا ساراتنی یا ذہنی ارتسامات سے حال ہوتا ہے ، فکر کا کام محض اس کا توڑ ناجوڑ اُہائی مجمع تصلی

نگسی ارتسام ہی سے پیدا ہوسکتا ہے "صحت اور واقعیت کی آخری کسوٹی مرف ارت جب بم کوشی فلسفیا نه اصطلاح کی صحت مین شک بروتوخانی به و یکه لینا چاہئے کہ اسک تقتورس ارتسام سے ماخو ذہبے۔ اور جس تصور کو بالآخرکسی ارتسام مک نہینچایا جاسکے اس کو ر بهمجنا چاہئے. کبتہ نفورات کا بمیترانے ارتسامات کے ماتل ہو کا خرور کی نہیں، بلکہ فیمرونم مع المسيط المعروب المتعرف المنافق المستعرف المتعال المستعرف لیکن ممل اورامبرا کی نفوات جونکدار تسامات ہی سے ماخو ذم ہوتے بین اس کے مام تصور<del>ات</del> كالمرحتيم بواسطه يابلا واسطه برحال ارتسامات مي كومونا جائية عا فطرکے تفتورات یونکہ ہارے ادراکات کی زیادہ را است نقل اوراعادہ ہو این المذاوه زیاده وافنح اور قوی یا اجاگرا ورزور دار موتے بین ب<u>خلاف اس کے متخیلہ این</u> ین ردوبدل کی آزادی سے کام لیتا ہے، یا یون کو کی اس تجربات سے با برطل جاتا ہے ہا اور لاز مَّا مُعلط ون مِن مِنلا ہو تاا وراہی ایس باتین فر*ض کرنے لگتا ہے ج*ن کا نہ کوئی وج<u>ود ہو تا ہے</u> نرجن كوٹا بت كياجا سكتا ہے فلسفى زيادہ تراسى قىم كى اغلاط اورمفروضات كاشكار بوجاتے بين خلاصه به که جارے و بن اوراس کی فکر کی کائنات اور بروازار تسامات اور ان کے تصویر اعادات کی تحلیل و ترکیہ ہے آ گے نہین ان اعادات یا تفتورات سازی کا کام دو قوتین انجام دیتی بن (۱) حافظه اور (۷) مخیله ما فطر کا کام ارتسامات کی بومبونقالی بو تی ہے ، نجلات اسلام متخيلات فاص فاص قوائيك تحسيانين رقيم وتغيراوركليل وتركيك تصرفات كراج-تتخیلہ کے یہ تو اندن فینی وہ وسا نُطا ورر وابطاجن کے ذریعہ سے ہم اینے نصورات میں ہم ر بطاور اُسْلان پیداکرتے ہیں <del>، ہیوم کی ت</del>حقیق مین میں ہیں ، (۱) بھی تو د وجیزون میں مصل ما Imagination

اور شاہرے کی بنا پر ذہن ایک سے دوسری کی طرف مقل ہوجا آہے، جیسے سی عزیر کی تصویر دیکھ کراس عزیر کا نصورا جانا (۲) ووسرا واسطر بسے مخلف تصورات کے درمیان ذہن ربطا او اُسلاف بِيداكريَا ہے، زمانی ما نکانی تعلقات كى سابقہ تقارنستے، بوتی ہے، مثلاً كسى موقع يرجم دو چنرون کوایک ہی جگہ یا ایک دوسرے کے بعد دیکھا تھا، توان مین سے ایکے تفورسے دوسری کا تصوّراً جا سکتا ہے کہکن محض مانکت اور مقارنت پر مبنی یہ اُتلافات زیا دہ ترسطی ہو ہن، اور ڈوچنرون کے ابین کوئی گری اور تقیقی والی نہیں ظامرکرتے، (۳) نمیسرا قانون سیٹ کا ہے، بعنی دو چنرون کے ماہین علمت اور معلول ہونے کاربط، یہ انتلامٹ تصورات کا بہت گهرا بمفنبوط اوتقینی واسطه اوراعول ہے کہی جلی ہوئی شے کو دیکھ کرآگ کا تفتوراً جا نا ماگر نہرے ہی طرح اگر کسی کے قاتل کو ہم جانتے ہین تو نیے شکل ہی سے مکن ہو گا کہ مقتول کے تقویسے فا یا قائل کے تفتورسے مقتول کا تصور نہ آجا ہے علت اور معاول کے تعلق میں ہم ایک کو دوسر سے کچے ابیاحکڑا ہوا یاتے ہیں کدان کا انفکاک نامکن معلوم ہوتا ہے،اوریقین رکھتے ہیں کہ دونون من كونى مبت گرافيقى اورا ندرونى رابطه-اسى كئے ہموم نے سے زیادہ توجہ قانون علیت ہى كى بحث اور تقیق پر كى ہے اور سى رصل اسكافاص فلسفه اوراس كى فلسفيانى شهرت كاملاب

غیال ید کی جاتا ہے کہ ہر شے بین کچھ فاص فاص صفات اور نواس قرتین اور طاقیتن پائی جاتی ہیں جن سے فاص فاص افعال اور آٹار کا فلور ہوتا رہتا ہے، اور یہ فاصیتین یا توت چنکہ اس شے کی ذات بین و افلی جی جاتی ہیں ،اس سے جنیک یہ شے یہ شے بواسکے افعال آٹار کا کے Contignaly کے Similarity & Resemblance

اس سے منفک یا جدا ہو ناتھوری بن نہیں اسکا، آگ آگ ہو کرند جلائے یہ کیسے ہوسکتا ہے -ئے۔ اس طرح عِلْت اور معلول کے درمیان ہم ایک وجوب اور لزوم یا صرورت کے پا بالياري تصوُّد رڪھے بن ميرورت يا وجوب ايك معنى مين مبوم كوهي تلم ہے الله س كريساني كريم كونو وعلت كے اندر الذات كسى ايسے فاصد يا قوت كا علم ہے جس كى بن يرمعاد ل كاس سدورواجب وضروري ورتحلف والفكاك أمكن بو-نہ اس کے نز دیک زوم اور صرورت کی ایک عورت تو وہ ہے ہجو وقعی وجو دسے قطع رے خود بیض تصوّرات محیطن علائق مین یا ئی جاتی ہے، مثلاً شلث اور زاویہ قائمہ کی تعرفیہ تين زا ويه ووقائمون كے برابر مون ،خواه فی الواقع كوئى نتلت اور زاوية قائمه اپنى تعرفیت مطابق سرے سے نہ یا جائے بیکن نفس ہار ہے تصور کی حد تک ان کا یہ باہمی لزوم ہبرطالیقد ، وقطعی رہے گا، ہندسہ وغیرہ کے ریاضیاتی مسائل میں ہما رے علم اولقین کی نوعیت کی ہوتی "جوجنرين انساني على اورتفيق كے دائره مين وال بين وہ قدرتى طور پردوقىم كى بيكتى تا (١) علائقِ تصوّريه اور ٢) امور واقعيد بهلي هم من علوم الضي بيني بندسه الجبراً صاب ومير مخصّرًا ہروہ چنرٹ ل ہے جس کافتینی ہونا بدسی اور بر بانی ہے، شلاً یہ امرکد زاویہ قائمہ کے مقابل والنضدي مربع باتى ووضلون كر مربع كرام بواات والت الله والتكون كم علاقد كابيان ب، سى طرح جب يكهاجانا بكد إنج كالكناتيس كا أدهاب، تواس بھی، ن دّوعدون کا ہاہمی علاقہ ظاہر ہو ماہے، اس قسم کے جنگنے احکام ہوتے ہیں، وہ اُن موقوف نهین موت که فارجی و تیامین کیاہے، ملک صف خیال یا تعقور کرتے ہی منکشف جو جاتے ہیں، خارج میں خواہ کمبھی مرے سے کوئی وائرہ یا شلت نہ یا یا گیا ہو، بھر بھی اقلید

كى صداقتون كى قطيست اوريقين مين كوكى فرق تعين آسكتاك

دوسرك نفطون من يون كهوكه علائق تفتورات من محالف صورت ناقابل تصور الم

اوراس كافرض كرنامحال بوتائي، بخلاب واقعات فطرت كے جس سے علوم طبیعید میں بجیت

ہوری ہے اور بن کو ہور ہوا فیجہ اس تعبیر کرتا ہے ،ان کے علم اور نقین کی یہ نو

انہین ہوتی ۔

" ہرامرواقعی کی می الصف صورت یا خدکا امکان ہمیشہ اور سرحال مین قائم رہتا ہے،
کیونکہ اس سے کوئی تماقض لازم نہیں اسکا اور کسی واقعہ کی می الصف صورت کا آدمی ا

آسانی اورصفائی سے تعتور کرسکتا ہے جس طرح کہ خودان واقعہ کا، متلابہ امرکہ کل سور نظیمگا، نہ تونا قابل تعتور ہے، اور نہ اس سے زیادہ متازم تنا تف کہ کا کھا گا، لہذا اس کے

برہانا باطل ہوتا تولائراس کوستارم تناقض ہونا جا ہے تھا ،اور ذہن اس کا سرے سے صاف طور پرتصور سی منین کرسکتا تھا ہ

ں کیکن ال پرہے کہ نہ توعلا کتِ تصوریہ اورامورواقعیتہ کی تیقیم و تفرق ہی درست معلوم ہم سرے صریب کریں ہے۔ یہ سریار انتہاں کے دورا

ہے، اور ندید کہنا صحیح ہے کہ علائقِ تصورات کاعلم اور بقین یا ان کا وجوب و ازوم اس کے تابع ا منین ہوتا، کہ وقتی اور خارجی دنیا بین کیا ہے، بلکہ محض ان کے تصوریا خیال کرنے ہی سے

منکشف ہوجا تا ہے، پروفیسر کمیلےنے بالکل سے لکھا ہے کہ فرض کرووہ چیزین جن کولس اور م

کے ارتسا مات کہا جا ہاہے، دنیا میں کمین نہ پائی جاتمین، توسرے سے خط ستقم ہی کا ہم کو کی اور ا ہوسکتا تھا، چرجا سکر شلٹ اور اس کے اضلاع کے باہمی علائق کا کوئی تصور موسکتا ہے...

ك فهم انساني بالبير صلاء، كماه ايفنًا ص ٢٠،

رَانْسان متقیماور منی کے فرق کو دیکھ یا چھو کرمحنوس نہ کرسکتا تر اس کے عنی اس سے زیادہ نہ جتنے اندھے کے لئے سرخ اور نیلے مین فرق کے ہونگے اندھے کے لئے سرخ اور نیلے مین فرق کے بڑو مک تصورا کے مقابلہ من ارتسامات کی حقیقت اس سے زیادہ نمین کہ وہ ہمارے زبین کے بس سبّ زياده واضح اور قوى تجربات كانام مبوت بين، تواس وعوى كاكدامور واقعيدكي صداقت ستنتين ہوتی ہتنی که ملائق تصوریہ کی بحاطورسے برحواب دیا جاسکتا ہے کہ خو وامولہ واقعيه كي اكب برى تعدا دعاء أق تصورات كيسوا كجه بوتى بى نبين الرون كهما بون كدمير نیلے سے ختف ہے، تو یہ تصورات ہی کے ایک علاقہ کا فکرہے لیکن ساتھ ہی ایک امروا بھی ہے، اوران کی می اعف صورت ا قابل تفور سے -جب شعورا ورتجربات شعد كسوابهاري ونيا كيفهين، توخواه ارتسامات بون خواه تفرّات کے تجربہ ہا دراک کا دوسرے سے فرق اوبّعاق بفن شور کی حدثک توہمرفوع وہی رہیگا جوشعور تین آباہے اور س کے غلاف کا ہمکسی طرح تصور نہ کرسکین گے، شلّاوہ وجو با ضروری صدا قست جس کو قانون عنیب کهاها تا سبے که الفت الفت ہی اس کے عنی بر موسے کے کہ وہ اوراک جب کوالف کہا جا آ ہے آپ کو بمیٹرالف ہی کہا جائے گا علی نبراس صدا قب کے . داوستقىم خطائسى جگه كوگفيزمين سكتے معنیٰ يه بوتے بين كه نه بم كواسيا بهونا يا دے اور نه آيندہ ا بونے کی ٹوقع قائم کرسکتے ہیں. میرے ذہن میں اس وقت اس وجو بی صداقت کا خیال موج ے جس کا انتح رکز باخو دائن بشعور کومشکر م ہوگا ہ اس طرح سرخ اور نیلے مین فرق اور اختلاف كاجوخيال باشعورميرك وبن ين ياجا بأب، اس كالخاركر نافض سنوري كالخارم وبالكا بقول دي رست مم برشے سے الحاركر سكتے بين ، مُرْفض اپنے كئي خيال يا شعورسے كمين فلان الم محريدُ من المسل عليه والماري في مجوعَ من المنط عبد المسل المارية الفي عن ١١٠٠

بات كاخيال كرد بإبون ، يامجه كواس كاشور بور باسيد ، انخاركي كياصورت بو-امور واقيمه اورعلائق تصوريه كي تقيم اور تفرنتي بحائب خو وصيح بويا غلط ميكن بهوم كي بخ تعليل دعلت ا درمعلول ب كاتعلق ببرحال صرف أن سيسب كدحن جيزون من محملت ال علول کا را بطه اورعلما قد سمجھنے ہیں' ان مین نرعلّت مین کوئی ایسی شنے باتے ہیں جب کی بنا بھی كين كه س سے وجوبًا اور صرورةً فلان معلول كوظ البرين اجابية، اور ندمعلول مين كوئي ايي شے یا تے ہیں، کہ اس کو لاز ماً فلان علّمت کا نتیجہ ہونا جا ہے ۔ "نمکسی کے سامنے خواہ وہ کتنا ہی ذہین اور طباع شخف ہوا ایکسب اِنکل ہی نئی چیز گ<sup>ور ق</sup> چرو کیوکدوه اس کنفس صفات برغوروخوض مین لاکوسره ایس، اوراینی ساری دفت تطرصرت كرؤا بيكن خابي ان صفات سے اس چیز کے اندر فیسی عتب کا تیہ حلاسکیگا نىمعلول كا، فرض كروكه كونى تحق بىلى بىل يانى دىكھے توكيا وجھن اس كى رقيق اور شفات ی صفتون سے بنتیجہ نخال لیگا کہ اس مین ڈو بنے سے لاز اُوم گھٹ جا نا جا ہے، باآگ کی <sup>خا</sup> ر شنی اور حرارت سے بیرا خذکر سکے گا کہ بیر علا کر خاک کر دے گی،مقناطیس کو ویکھ کر صرف عقل کے تیاس سے یہ کون بٹاسکت ہے کہ اس بین کشش کی طاقت ہوگی، یاروٹی کی صرف محمول صفا سے یوکون حکم نگاسکتا ہے کہ آ دمی کی غذاقہ ہوسکتی ہے ہیکن شیرکی نمین -اگر با نی کے بجا سے بھر رمیلنے سے ہم کو یہ تجربہ ہو تاکہ اس مین آدمی ڈوب جا تا ہے اور با براس طرح دوارتے ہو سے جلنے کا تجربہ ہوتا جب طرح آج زمین یا تیمر رہوتا ہے، توکیا ہم یہ نیکھتے اور نسج<u>ف</u>ظ کہ یا نی یا قیق شے کے برخلاف تبچھ را سحنت مٹی کا خاصہ غرق کر دنیا ہے ، یا اگر شیر کھا کھا ہا اور بکری گوشت تو کیا ہم کسی عقلی اور حتی شہا دیت کے زور سے یہ وعویٰ کرسکتے تھے کہنین

نیر کی غذاگوشت ا در کمری کی گھاس ہو فی جاہئے، یا مقناطیس کے بجائے سنگپ مرمز کیا جَمُّنُ بِاتِحَةُ وَكِي مِي هِ عِي هُدِ سِكَةِ مُتَوَكِّمَةِ نِ سُكُ رَمِنِ مِرَّكِ شَنْ مِونَى عِابِجِ بِعَنْ مِمُنْ بِاتِحَةُ وَكِي مِي هِ عِي هُدِ سِكَةِ مُتَوَكِمَةِ نِ سُكُ مِرْ مِن مِرَّكِ مِنْ عِنْ مِنْ عِنْ مِنْ ع «معدم بواكه فحلف واقعات مين البم لزوم اور ضرورت كاتصوركس ايك واقعادا مثال كے الله يلاف سكى طرح نيون على بوسكا، بلكه كيب بى قىم كى بهت كالى مثالين سائف أفس بيدامق باجن من ايك واقعددوسر كم ساته بالراحق ال ہر، مین ان شاون کی کررت سے کوئی این نئی اور خلف بات بنین ال جاتی جوایک منْ ل بین زمنی مور بجزال کے کہ مکیان جزئیات کے بارباداعادہ اور نکرارے عادةً ہے۔ وہن ایک واقعہ کے خورسے دومرے کا جومعمد آلاس کے ساتھ راہیے بمتوقع ہوجا ما اور تقین کرلیتا ہے کہ اس کے بعدوہ بھی وجود بن آ کے گا، لہذا ہی ارتبا طاجو ہم خودات ذبن بن محوس كرتے بن بعنی ني ربنا سے عادت ايك واقع سے دومرے كى طرف منتقل موجانا، وه احداس باارتسام بع جن سع بم قوت وازوم بإراط مزوري ئ تصور چال كرتے بن بس بس سے زيا دہ اور كھ بنين ہتا، مرسلوس انجى طرح ا بلٹ كرد كيدو،اس أنتقال وين كے علاوه لزوم اور قوت كے تفتور كے لئے م كوكوئى میں دفع سے حرکت پیدا ہوئی. مثلاً ہمیرد کے دوگیندون کے ٹکرانے سے تو پیکم دہ ہرگزنہ لگا بوگا، کوان بن سے ایک واقعہ دوسرے کے ساتھ لز وہاا وروع یا والبتہ ہے، ملکہ فقط اتناكه سكة بوكا، كداس كے ساتھ الحاق ركھا ہے اليكن جب وہ اس طرح كى متعدومات ، واقعات دیکھاہے، تو میروونون کی بہی وائگی کا فتویٰ صا در کر دییاہے، کیا فرق ہو جں نے دائیگی کا یہ نیانسور میداکر دیا ؟ اس کے سواکھ نہین کداب وہ اپنے سخیلہ

ان دا تعات کو با بم والبته محوس کرنے لگا ہے، اورایکے ظاہر ہونے بردوسرے کی بینین گوئی کرسکتا ہے، اہذاجب ہم کہتے ہین کرایک شے دوسری سے والستہ ہو، تو مرا د صرف میر ہوتی ہے کہ ہما رے ذہن یا تخیلہ میں انھون نے اسی وابی حال کرلی ہو كرم الك دوسرك كاوجود متنطرتمن من «علت کی صحح تعرفیف وتحدید نامکن ہے، کیسان واقعات بمشہ دوسرے کیسان بی دا ك ساته التي سلت بين بدايك تجرب به جس كمطابق علت كى تعرفيف يه بوسكتى بيكم وہ ایک اسی تیزی نام ہے جس کے بعد دوسری چیز طاہر ہوتی ہے، اور تام حیزین جہلی سے مال ہیں،ان کے بعد ہشتہ ایسی ہی چنرین وجو دمین آتی ہیں،جو دوسری سے می<sup>ال</sup> ہوتی ہیں، بالفاظ دیگریون کھوکہ اگر مہلی چزیز یا بی جائے، تروو سری کبی نریائی جائے گئ اسی طرح ایک دور را تجربه به سے کاعلت کے سائے آنے سے عادت کی بنا یر ذکب ہمینہ تصدرُ علول کی طرف دور جا آ ہے جی کے مطابق علت کی ہم ایک اور تعرفیٰ یر کرسکتے بن کہ و ن م ہے ایک چیز کے بعد دوسری کے اس طرح فلا ہر مونے کا کم يهل كے طورسے بمشہ دوسرى كافيال آجائے، كويد دونون تعرفين ليے عالات ما خو ذبین جونفس علت سے خابع بین ، اہم جارے یاس اس کا کوئی چارہ کا رنہین <sup>ہم</sup> بمعلّت کی کوئی ایسی حد نام بیان کرسکتے ہیں جس سے اس کے اندر کسی ایسی سفت کا مرا ال جائے جواس مین اور معلول مین موجب ربط مرتی ہوداس ربط کا ہم کو قطعاً کوئی تصوينين عال ، بلكحب بم ال كوما نهاج است بين توصا من طور يريهي نهين جانت كركيا جانناج بنتية بين، متلاً بهم كتية بين كدفلان ماركى رزش فلان أواز كى علّت ب

سه فهمانسانی صفیده ،

لیکن ہیں سے کیا مرا د ہوتی ہے ؟ اِتر یہ کہ اس ارزش کے بجدیہ آوا نظام ہوتی ہے ، اور ا طرح کی ہم رزشون کے بعد ہونتے ہی طرح کی آواڈین ظاہر ہوتی رہی ہیں، یا بھریہ کہ اس ارزش کے بعد میہ آوا نظاہر ہوتی ہے ، اور ایک خلور کے ساتھ ہی فرہن فرا دو مرک ا احساس کا متوقع ہوجا ہا ہے ، اور اس کا تصوّر بدا کر لیتا ہے عتمت اور معلول بریجب کی ب

جس عارح نفن اشاریا محوسات کے اندرہم کوئی علیّت، قرت خاصیت یابا ہم کسی ربطا والبکی کاطن کوئی مراغ نمسین بلتا، اسی طرح خود اپنے افعال ذہن یا احوال شور پرغور دفارکر سے بھی اس کا کوئی نشان ہم نہین یاتے، بلا شہر حب ہم ہاتھ اٹھانے کا ادا دہ کرتے ہیں، تووہ اٹھ جا کہ باتھ ہی کیا جب ہم جلنے کا ادادہ کرتے ہیں توادادہ کے صف اسی ایک ذہنی فعل یا ہوں سے ہا را پانچ مجوفٹ کا ماراجہم حرکت ہیں اجا ہا ورجائے لگنا ہے، ہم نے لکھنے کا ادادہ کی انہیں کہ انگلیا ان حرکت ہیں اگر قلم کو علائے لگین، یہ ہروقت کا ایک بیشی یا افعا دہ تجربہ ہے، ایک پیا کیونکر ہوتا ہے؟ ادادہ کی خالی ایک نفسیا تی خبش ہیں کیا ایسا جا دوسے کہ دوگر کا جم دوائے

ك نغ نسانى مند ، شداين مك ،

. بدینک ہم کوم لحمد اس کا شعور ہو ارسا ہے کہ ہارہے ہم کی حرکت ہما رے اراوہ کے نا ہے لیکن وہ ذریور سے یہ اُٹریپدا ہوتا ہے وہ انری جب کی برولت الاوہ سے ایسات وغریب فعل صا در ہرتا ہے ،اس کے شعور واحماس سے ہم اس قدر دور بین کو انتہائی کو<sup>س</sup> تحقیق بر بھی ہمیشہ ہارے علم کی گرفت سے با مرہی رہے گی اِ میری اعول بھی اتنا پر اسرار اینین جتنا کہ رقبے کا حبم کے ساتھ اتحاد جس کی بنا پر اناحانا المتنية كوكى ما معادم جرمرر و مانى جرمره وى يراس طرح موترب كدنطيف سے تطبیف خيال سے کشف ما دہ رعمل کر ماہے ، اگر ہم کو میہ قدرت حال ہوتی کہ ہارے اندر کسی تنفی خو اہل يارا ده سه مهار فيلغ لكته، إسيارون كى كردش بهارك قابوين آجاتى تووه هي ال زياده غير عموني يا فوق الفهم بات مذ بهوتي، حتنا كدروح كاجيم رع ل منتي " ایک طرف تواراده کی پراسراری کایه عالم ہے کہ اگراس سے میمار چلنے لکین یاسیار ے جائین تو بیھی کوئی تعجب کی بات نہ ہوگی، ودسری طرف اس کی بے نسبی یہ ہے کہ خود پنے جم کے تام اعضار پر بھی مساوی قدر سینمین حال، نہم اس احتلاف کا سب بجر تیجر ہر ا اورتبا سکتے ہیں، کہ ارا دہ زبان اور انگلیون کی حرکت تو قانور کھتا ہے لیکن قلب اور طرکی لِت بِراس كاكو ئى بسنهين، حالانكه اگرخود اس قوت كانهم كو كوئى علم ما شعور موتا جوز ما ك<sup>اور</sup> گلیون کومتح کے کسکتی ہے، گرقلب اور جگریراختیار نہین کھتی، تو <sub>م</sub>سوال ہر گزنہ پیدا ہو<sup>تا ا</sup> ہونکا س صورت بین ہم تجربہ سے قطع نظر کرکے تباسکتے کہ ارا وہ کی حکومت اعضا ہے جم یرایک خاص دائرہ کے اندر سی کیون محدود تھیے ؟

یہ طویل اقتباسات سبیم کے نظر ئی علّت ومعلول کی قریبابساری تفصیلات اور تمام

له فع نسانی ۱۷۰ می ایستان ۱۷۰ می سه در س

اجزار کانچوار مین جن کو مخصرٌ احسب ذیل نتائج مین میش کیا عاسکتا ہے -(۱) نفس اشیارمین (اگران کا وجه د موهی) ند کسی قسم کی علیت بنونه قوت، ندخاصیت بند نعل نه اثریا کم از کم بھرکوان کے ہونے کا قطعًا کوئی علم نہ ہے نہ ہوسکتا ہے۔ رین سی طرح احوال شعور با اداوہ کے اندر بھی ہم کوشی قوت بلیت یا انرحی کا قطعًا علم ورا رس باق حن چنز كوم عقبيت يا قوت كيته اور سمجية بين اس كي حقيقت ال سي زياده بي کہ گذشتہ تجربات بن ایک خاص قبیم کا واقعہ دوسرے خاص قسم کے واقعہ کے بعد بہشہ علی الصا غاہر ہوتار اسے جس سے عض برینا ہے عاوت آیندہ تھی ذہن ہی کا متوقع ہوجا تا ہے او اکے خورسے دوسرے کے خلور کی بیٹین گوئی کرسکتا ہے۔ رم علّت اور معلول من ما هم جو وجوب ولزوم هم محموس کرتے بن اس کا تصور تمامنر<sup>ای</sup> ذہنی مادت کے ارتبام سے ماخو ذہبے، ووسرے نفطو ان میں بون کھو کھلیت اور قوت یا وہ وجوب اور صرورت جوعنت وحلول کے ماہین ہم باتے ہیں، وہ نہ خو داشیا کے اندر کو ٹی قا ہوتا ہے، نہ احوالِ شعوریا الده کے اندر، ملکھرف ہمارے فرمن اورتخیل کے ایک خالف ا ربطوا تملانت كانام ره › لاز اُجس چنر کو قانو ن فطرت کهاجا آہے، وہ خو داشیا کی فطرت کا کوئی قانون میں بلا کُلِیَّهُ ہارے ذہن کی فطرت کا ایک قانون ہے۔ و١١) وراس كنخوداشامين بالذات ويمكسى بات كوفلات فطرت كه سكتي بن الر نداس کے وقوع کو بالذات میال اور نامکن قرار وے سکتے ہیں۔ د، بيكن ان سي الهم على اوركى متيرجو كلتا ب، وه ارتيابيت تعني فلسفه كي ناكامي اوله ز سائی کا ہے جس کوخود مبوقم کی کی زبان سے سننا جائے۔

" کوئی شے ایسے نمائج سے زیادہ ارتیابیت یا تشکیک کی موید نمین ہوسکتی جس<sup>۔</sup> انسانی عقل اور صلاحتیت کی کمز وری اور نارسائی کا از زفاش ہوتا ہو۔'' « زیر بحبث مسکدسے بڑھ کر ہماری عقل اور فہم کی حیرت انگینر کمزوری کی اور کونسی مثا پیش کیجائتی ہے ؟ کیونکہ اشیا کے باہمی علائق بین اگریسی علاقہ کا کما حقہ جا نیا ہا رہے ازب اہم ہے، قروہ نعینًا علّت اور معلول کا علاقہ ہے، واقعات اور موجو دات سے متعلق ہارے سارے استدلالات آی علاقہ پر موقوت ہوتے ہیں، صرف بینی ا در اینه سبع بن کی برونت هم ان چنرون بر کوئی نینی حکم نگا سکتے بین ،جر حافظه ما حا سے دورہین، تمام علوم کی اسلی غرض وغایت فقط بھی ہے کیفلل واسباب کو جان کرات ت کے واقعات کو قابد اور انصنباط مین لایا جاسکے اسی کئے ہماری ساری فکرو کا وش ہمتہ اسى علاقه يرمصروف رمتى ہے، با انہمه اس كى نسبت ہمارے تصوّرات اسف ناقص ك كر جرخيفادجي اور طحي باتين بيان كروين كعلت كي صحح تعرفين تا مكن اللهيه يطك انساني علم اوريقين كاييسها راهي فتم موا-

ایک آخری سهاراید رجوایا تھا کہ ان حلق اصابات اور تفقورات نین باہم ایک حقیقی ربط اور تعلق بہروال پایا جا ہے جس کا نام علت اور حلول کا لزومی و ضروری تعلق تھا ، گرید لزوم جا تم متر بھارے تخیدیا واہمہ کی خلاقی کا ایک کرشمہ نخلاج ب کے سوا ناملت کے اندر جُوهی عقت معلوم ہے نامعلول کے اندر نداشیا ہے خارج مین راگر مون کمین اس لزوم اور وجوب کا نشا متاہدے نافعال باطن میں ۔

ہیوم کی اس درتیا بیت کو کا نٹ صرف اور اے تجربہ چنرون تک نارسانی سمجھا بیکن درصل ہوم جن نتیج پر پہنچا یا ہم کو مہنچا ہے ،اس کی دوسے علی تجربہ کی دنیا بین بھی معزول ہوں ہے،اور اُس کے نز دیک تجربات کی دنیا تین جمائل کی نمین ایک عظمی عادت کی عکومت

در حقیقت میوم کی یه ارتیا بیت خود تجربیت ہی کی کمیل اوراس کالازی نیج ہے جواس کے فرایم کردونمنشراوراکات بین قطعًا کوئی جوار اور لبطانیین بیداکر سکتی، ندان پراگندہ ادراکات اور

روم میں سروروں کے ایک قدم اٹھاسکتی ہو، گویاتے بذات خوداور صداقت کاخیال ہی سرے سے یا در موا ہوجا تاہے ۔

کائنات فارجی کا وجرد جونوع انسان کا ابتدائی اور عالمگرسلمہ، یہ تو فلسفہ کے نہات بلکے چینٹے سے بہ جاتا ہے، اب رہے زرے تصورات ان کے مابین بھی جب عقل کسی قبی ربط اور علاقہ کی سارغ رسانی سے عاجز محمری قوسا را فلسفہی فنا ہو جاتا ہے۔

خصوصًا فلف ما بعد الطبيعيات في توايناست براكاناميي باياتها كدوه بمكواصات اوا

در اکات سے ما بعد اور ما ورا ملکه وراء اورانی سیرکرانا چاہتاہے، وه صرف علتون می کی نہیں، تام علتون کی علّت اورسب غیبون کے غیب کی خبرلگا تاہے، وہلّت اور معلول، زمان اور مکان، اوہ اور روح کے بھیدون کو کھو تاہے، فلاصہ یہ کم بتی کے سارے راز کو بے تقاب ر دینا اس کا اس کا معنا، مگرمعلوم ہوا کہ ہم بیاس کی بدخواسی بن سراب کی طرف دوڑھے جا تھے، اور بنرارون سال کی کوئیشین محض ایک عبست کاری تھی، ور مزہم تھی اس قابل ہو پی تین ت بعلل کی کوئی شفی خش توجیه میاعقده کشانی کرسکین کیونکه انتها نی اصول اور میا وی كا دروازه انساني علم او تحقيق كے لئے قطعًا بير سے بنش قل القاق اجز احركت دفع وغیرہ بس میں کا نامت نظرت کے وہ آخری احول وسل کہے جا سکتے ہیں، جمال ہنچکر ہما رہے علم اور آنکشا ٹ کی رسائی ختم ہوجاتی ہے ،مکمل سے ممل فلسفۂ طبعی میں صرف بیرکر تا ہے کہ ہا جمل كو ذرا اورد وركر ديباب جب طرح كمل سيمل فلسفه العالطبيعيات اورا فلاي کامرت یام موتا ہوکہ ہارے اس میں کے وسیع حصول کی بردہ وری کروٹیا ہو مطلب کے فلسفار ارکانات کینین عرف بهاری برده دری کرایج اسکاهال اگر کیون ایا بوسکتا بخوانسان لی کروری اورکورتمی کانماشادیکنادهانایس عالنی کوش کے باوتر دباربار دوجار سونا بڑتا ہے " ے کا کوئی تنفی بخش جوا ہے ہیں دے سکتے کہ ہزارون مار کے تجرب<sup>کے</sup> نے لکتے بین کہ اگر تیم کو اور محد کا جائے تو وہ لوط کرنیجے گر بڑے گا اوار ب جلادے کی، توکیا کا ٹیات کے آغاز اور انجام اور فطرت کی ابر له باب بفصل إفهم نساني، عله باب وافعل و رم

ہوتارہتاہے کہ وہ اپنی عقل درعلم کی روشیٰ سے ہو کچے اورجها ن کہ بارباخودنين ديكمتا كسي بولعجي الميني أربيا في فهم يرس كتاب كي تقيق كا عاتر صرف نياني ما فهمی پر ہوتا ہے. اسی بین خدا اور آخرت بھرو قدر جیے گائمات کے آغازا ور انجام سے ا ا درائی مباحث میتقل اواب موجود بن جن من کھلے چھے کمین اپنے اور کمین دوسرون یر دے مین نظریات قائم کرنے کی کوش کی گئی ہے،اور توا ورش کتا ب بین ایخار مجر ہے كے سہے بڑے سہارے قانون فطرت اور قانون عِلّت باخو داشیار کے اندر کسی وّت و خاصیّت کی موجو دگی کے نقین کو ہمیٹہ کے لئے دفن کیا گیا ہے ،اسی کے پورے ایک با ین مجزات کا نهایت نندومدے انوارہے۔ بهراك كتاب علادة فن زب يرج كي نوعيت بي تا متر العِدْ طبيعيا تي اور ما ورائي م اور جب کا سا التعلق ہی کا 'منات کے آغاز اور انجام سے ہے، اس پِرمذرہب کی طبعی ارتیج'' کے نام سے ایک الگ رسالہ مامقالہ لکھا گیا ہے جس مین فطرت شناسی اور ماینے دانی کی یہ دا دو وا ہے کہ مذمہب کی آئی و فطری صورت شرک ا دربت پرتی ہے، توحیدا ور فدایر سی بعد کی ب ہے، یا قی خنگ توابیسے مذہبی مباحث پر خداجانے کتنی جگرافهار رائے ملیگا جس بن اس سار کے منم ومعتدل رتیابیت کی تردید برق جاتی ہے، کہ ہم اپنی تحقیقات کے وائرہ کو فقط ن بی مباحث تک محدو در کھیں جوانسان کی تنگ اور محدود سمجھ کے منا أُن تُنْكُ اور محدود مهجة بن كم از كم ايك با راگر كوئى بات آئى تقى ، تووه يە كەترارا كارخارُ فطرت اپنے اندرسے ايك صاحب على خال كى شهادت دے رہاہے۔"اوركونى كه ال براجي كا الرفيرا ما تنا وكيسنا موتوسيرة النبي عبد سوم مطبوعه وأصنفين كاسقدمه ويكهنا جائيت ، سل The Natural History of Relegion

عقلن دعق سنجيده غور وفكركے بعدا كيك لمح تفي سيح دين و مزم كي ابتدائي اصول كريفين سي ئوروک نهین سکت<sup>اه، یا</sup> عیراس معقدل اورمعتدل ارتباست کامیحج نتیجه به هوسکتا نظارتها <sup>ایره و</sup>لیرا كالعيم فتحربونا ہے كئے جمان تك تجربه إس طرح كے مسأل كى تائيد كرناہے، وہان كات توليا استدلال پرینی موتے ہیں بیکن ان کی اسلی و محکم بنیا دوحی دایان برہے " گرکمین بیراعلان بھی ہے کہ مذہب کی باتد ن بیارون کے خوا سے سواکھ نہیات ہے۔ مگرکمین بیراعلان بھی ہے کہ مذہب کی باتد ن بیارون کے خوا سے سواکھ نہیات ہے۔ بالا كے ساتھ ملاكر ٹرسفے كے بعد شايد سنجيده غور وفكر "اوروحي وايمان" دوٽون سے محراً يُ کا اعلان کها جاسکتا ہو ور'نہ کو ئی تبلا کو کہ ہم تبلائین کیا' بات بیہ کہ حبب ایک طرف التجا کے بھٹورین عینسکرانسان کی عقل بالکل ہواہ مے بیکی ہوا وردوسری طرنت وی وایان کا بھی مذہو تو دل اور د ماغ کے اس دہرے بیار کو مذہب کی ہائیں بیارون کے خواسکے سوانظر ہی کیا اسکتی ہین،جر بیاراینے کو بیار نہ جاتیا ہو وہ ضرور تندرستون کو بیارجانے گا-آخر مین اس متیجه بر بھرامکے سنگاه ڈال و،جدید فلسفہ سیلے ہی قدم برجب سوح "بین بڑگی<sup>ا</sup> كر مين سوچيا مون اس كين مون اس كي بعد عقل اور فلسفه بطق اوراسندلال كي فلت سے یہ بانکل باہر بیوگیا کہ وہ بھراس سوچ سے ایک قدم بھی باہر نٹال سکے، لاکنے بہت<sup>نے و</sup> لگایا کہ کم از کم صفاتِ اولیہ کو باہرلاسکے، مگرتم نے دیکھا کہ خود لاک ہی کی دلیل سے برسکتے نے ان كويفرصفات نانيه كى طرح اندرى مينيا ديا، اوراً كي كي كرسارى ماييخ فلسفدس ايك كي پر کار " ہو کرنے اکنی، کہ ہر قدم، ہر محرکر اسی سوچ کے دائرہ مین بڑتا ، اا۔ Edger A Singer برونسروا في المانية له د مجهدا درن شعارس مروس معنف ان ما قصات كاهل تل معلوم مورة وكه تاليخ فلسفه از ويرس موم،

بي كل في عاد من الله الله و أو الله المروند كرك اده كانام لين تك كالمخالية ىن چوڙي، در تيوم ئے نبينيه سي منطق سے جو دوسرانيخ شخص سکتا تھا، کال وہا، کہ اگر ما وہنيونو رقع کی نمین، بن کے بعدرہ کیا گیا، وہی فافی سوچ یا مجرد احساسات و خیالات جوند کسی بآ کے دی جوہرے افر حددین اور ماکسی الدر مے روحانی جوہر من قائم اگر یا بون ہی آب ہی آب نے کا این موجود و کا گاڑی کی انسے دورہ اسوج بی سولے فلسفہ کے ہاتھ میں روا نيزان سوع"كي منكف وحماسات وخيالات اورادادت وغيروين بالهم جوا بالط ا وروائی نظر آتی تھی جس کونلت وحلول کہا جا ٹائتھا بینی ایک کا دوسرے پرلاز ما موقوف اورا ائل ج ہونا مبریم کا سب بڑا کا رنا مرسی ہے کہ اس طبیت ومعلولتیت از وم واحتیاج کے و كو محى ايك طرك كي سوح (معنى ومنى ما دس) بى من تبديل كرديا-اں طرح ڈیج دیا سے عرب برقم کے اس می آتے آتے فلسفیا رعلم فقین کے پاس نما ر ما يذرين المرتبع المنس ومن والمرا الما وغيري والمنست ومعلول فه قوت وخاصيت رہے وجو سب نے اندر نہ باہر کے دے کرصرف شعوریا احوال شعوریا لات اور محض خیا لات جو نہ کسی كے بين اور مار تحقی كے بعق وي زام موري بب ال عديد المان على أراد المان المرادي الاركونتي كانانا كيا ويكف كرويك بمنانياد ، رورنگ تين منائن زياده اورانده بوت جات بن تايدسي طرح كيقل أنهائي كي بدركي موستسيار ويواف بنجات بن أزمو دفرعنل ووراندسنين را بعدازان دیوانه کرم توتیس سا

بيم الله اليشي بالحيث على الم



## فلسفه كالخلف ين

فسفهٔ افلاق، یا نظرتِ بشری کے علم پر دوختگف طریقون سے بحث کیجا کتی ہی ہی ہی سے ہرایک بجائے ہی خاص خرتیت برتیل ،اور نوع انسان کی ہدایت و اصلاح ، اور مسلاح ، اور کا مسلاح ، اور کا مسلام ، اور اس کی نظراس پر ہے ، کہ انسان کی افریش کی مہل غرض ما میں ہے ، اور اس کی زندگی کا تمام کا روبار ذوق و احماس کے اتحت ہی ، اس کی احماب بوتی ہے ، جو می میں مسلوم ، تا میں ہو تی ہے ، جو تی ہے ، اس کے اس کے اس کے فلاسفہ اس کی تصویر نہا تھی ہی ، جو کھی کہنا جا ہم اس کے اس کے مسلام از ور صرف کر دیتے ہیں ، شاعری اور حن بیان کا سارا زور صرف کر دیتے ہیں ، جو کھی کہنا جا ہم جو کھی کہنا جا ہم جو کھی کہنا جا ہم جو تی کہنا جا ہم جو کھی کہنا جا ہم جا کہ کہ کہنا ہم جا کہ کہنا ہم جا کہ کہنا ہم کے ، روز مروکی زندگی میں جو واقعات و مشاہدات سے نیادہ مو کیا کہنا ہو کہنے کہنا جا ہم کہنا ہم اس کے اس کو حوالے کہنا ہو کہنا ہم اس کے اس کو حوالے کہنا ہو کہنا ہم کہنا ہم کہنا ہم کہنا ہم کہ کہنا ہم کو کہنا ہم کہنا ہم کہنا ہم کہنا ہم کہنا ہم کہنا ہو کہنا ہم ک

تے ہیں، وہ انفین کوئن لیتے ہیں، اخلاق کے متضاد مہلو وُن کو نهایت موزون اندازے ے کے مقابل میں رکھ رنمایان کرتے ہیں ، اور رفعت ومسرت کے مناظر سامنے . پیکی کی ترغیب دیتے ہیں اور نهایت استواراصول ٔ اور طی واقعات کی شعل سے نیکی تون پر ہوارے قدمون کی رہنما کی کرتے ہیں، یہ فلاسفنر کی ویدی کا فرق کرنا جا ہے ، کہ بالکل محسوس کرادیتے ہیں، ہارے احماسات کو مبداد کر کے اُن مین انضباط بیدا کرتے ہیں ال ہ*ں طرح وہ لا محالہ ہا رہے قارب کو سجا کی کی محب*ت اور خنق*ی عزت کا شی*رائی بنا دیتے ہیں ، جسکے بعدوه منجصة بن كدان كالمقصد عال جوكيا اوران كى محنت كالوراصله ل كيا ا دوسراگروه فلاسفه کاوه ہے بیجانسان کوصاحب مل سے زیادہ صاحب عقل مخلوق کی نظرے دیکیتا ہے، اور تہذیب اِفلاق کے بجائے تقویم فیم کی کوش کرتا ہے، یہ لوگ فطرتِ بشرى كوئحت وفكركا موضوع يتمجقة بن، إس كى نهايت باريك بنبي سيختيق كرتے ہن، تاكہ ه احول معلوم مون ، جه بهاری فهم کومنضبط کرتے ہیں ، بهارے احساسات کو سیدار کرتے ہیں ، اوركسى خاص ييز فغل يارويكو بهارك ك سينديده في السينديدة قرارديتي بين، يروك انساني على اس کوتا ہی کوایک نگا۔ خیال کرتے ہیں ، کہ فلسفہ آج کک اغلاق اور سنقید واستدلال کی تیل بنیا د کان طرح تعین نه کرسکا ، که اختلاف و نزاع کی گنجایش مذر بجاتی ،اورلوگ حق و بالل بنگی م بری اور صنح کی تفریقیات ران کاال مرشمه ما کے بغیر ہمیشہ لاملی کے ساتھ گفتگو کرتے نہیلے جاتے. اس متحل کام میں حب به فلاسفه ماتھ ڈالتے ہیں، تو پھر کسی دشواری کو دیکھ کریتھے بنہیں ہلتے بلکہ جزئی متّا رون سے کلی ہول کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، پھران کلّیات سے اور ویع ترکلیا را پراکریلیتے ہیں،اوراس وقت مک مین نمین لیتے حب تک ان بنیا دی صول کو نه پالین جما بہنچا علم کے ہرشعبہ میں انسانی تحبس کی مدنبدی ہوجاتی ہے، بےشک ان فلاسفہ کے نظریات

تا مترتجر ري درعوام كے لئے باكل نا قابلِ فهم ہوتے ہين بكن اُن كے مفاطب درا ال حكما وفلا ہوتے ہیں، بیرلوگ اگر کسی اسی صداقت برسے بردہ اٹھا دینے مین کامیاب ہو جاتے ہیں جو آیندہ نساون کی رہنہائی مین کام آسکے، تو وہ سمجھے ہیں، کوان کی ساری کا وش ٹھکانے لگ گئی' يقيني ہے، كه عام أوى إس وقيق فلسفه كے مقابل مين بميشه إى اول الذكرصاف وساده فلسفه کویز جی دینگے، اور بہت سے **لوگ ت**و اس کو نه صرف زیا وه لیندیده و قابل ترجیح بلکه زیا د<sup>ه</sup> کارا مرتھی قرار دینگے ،کیونکہ وہ عمولی زندگی مین زیا دہ وغیل ہے ،اس سے حذبات کی شکیل وقعمیر ہدتی ہے، اور حونکہ اس کا تعلق امول عل سے ہوتا ہے اس کئے وہ قدرتُہ اخلاق کی اصلاح کرنا اوراینے میش کردہ اسو کا کا لسے قریب ترکر دیا ہے بنجلاف اس کے نانی الذکر دقیق وسحدہ فلے چو نکرنفس کے ایک ایسے مخصوص میلان پرمبنی ہوتا ہے،جوعام کاروباری زندگی مین قائم مہین رہ سکتا، اس لئے جون ہی کوئی فلسفی اپنے کمرہ کی تاریکی سے د<sup>ن</sup> کی روشنی میں آتا ہے ''ا یہ سارا نلسفہ کا فور ہوجا تا ہے ،اس کے جمول ہارے اخلاق وعل پراسانی کے ساتھ ایا کوئی دیڑ انز منین قائم رکھ سکتے، ہارتے قلبی احساسات، اور ہارے عواطف و جذبات کا جوش و خروش، اس فلے کے تمام تنا مج کو پراگندہ کرکے ایک گھرے سے گھر فلسفی کو عبی عام اُ وی بنا دیا ہی، ساتھ ہی بیھی ماننا ٹیر تاہے ک*رسسے ز*یا دہ یا ئدارا درسچی شہرت بھی آسان ہی فلسفہ کوحال ہوئی ہے ، باقی وقیق وتجریدی استدلال والے فلاسفہ کو اتبک جزیام ونمو وحال ہوئی وہ محض عارضی تھی جس کی بنیا دزیادہ تران کے زما نہ کے لوگون کی بیوقو فی یاہمالت تھی ہیکن زیا وہ حق اخلات میں ان کی بینام آوری قائم نهره سکی، بات بیہ ہے ، کہ دقیق و مازک استدلالات میں بڑا <sup>سے</sup> برافلسفی بھی آسانی سے علطی کو مرتکب ہوسکتا ہے ،اوراہکے علطی لاز مًا دوسری کا موحب ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اسی غلط منطق سے ممائے کا تما حیلا جا آہے، اورکسی نتیج کے قبول کرنے سے آل

ن پزندین بازرہاکہ وہ عام خیال کے منا نی ٹریا ہے بخلاف اس کے جن تلسفی کامقصد نوع انسا کے عام احساس ہی کوزیادہ خوبصورت اورزیادہ ولکش سرایہ میں مبنی کرنا ہوتا ہے ، وہ اگرا کے حکمیت ں دوش کرکے آگے تل جاتا ہے، تو بھی چونخہ اس کو بار بارنفش کے عمولی احساسات اور فطری خبرا ہی کوخطاب کرنا پڑتاہے اس لئے وہ بھر میح داستہ برلوط آتا ہے ،اور کی خطر ناک دھو کے مين نبين پرشف پايا ، مسروكي شرت آج تك قائم ب، ايكن أرسطوكا نام كهذا جا بيخ ، كه الك فراموش بوحيكا مع، لا بريد في مندريا رجاكرهي ابني نمو دقائم ركهي اليكن ميكبرانش كي عفست اكل قرم اوراس کے زمانے سے آگے نہ بڑھ سکی، اسی طرح اڈدین کو بڑھ کر دنیا شایداس وقت بھی مزو کے گی جبکہ لاک کا ام قطعًا محو ہوجکا ہوگا ، نزانلسفی ونیا مین عام مقبولیت بهت ہی کم حال کرسکتا ہے ،کیونکر لوگ سمجھتے ہیں کم ان کی ذات سے نہ جاعت کی مسرت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ فوائر میں کوئی ترقی ، ملکہ وہ نوعِ انسان سے الگ تھاگ زندگی بسرکرتا ہے ، اور ایسے صول وافکار مین انجھا رہتا ہے جوعام انسانی فهم سے آسی قدر دور ہوتے ہین، جنن کہ وہ خدد انسان سے دور رہتا ہے، دوسر طوف ایک محض جالل آدمی اور مجی زیاده نفرت کی مکاهسے دیکھاجا آئے جس قوم اور زمانہ مین علوم وفنون کی گرم بازاری موراس مین اس سے بڑھ کر بدمزاتی اور بے حوصلگی کی کی بات ہوسکتی ہے، کدا دی ان کے ذوق سے سرایا محروم ہو، مبترین شخص وہ خیال کیا جا تا ہے ، جوامط و تفریط کے بیچ مین ہو جس بن علم و فن ،مجالست و معاشرت کار د بارسکے لئے ذوق و صلا<sup>یت</sup> موجود مو،اس کی بات جیت سے وہ فم وفراست میکتی موجوع کا طال ہے،اور کاروبار مین وہ دیانت وراستبازی نظراتی بروجرسیے فلسفه کا قدرتی نتیجرہے، ایسی کا بل وٹ ایسترس کے لگ له ایک فوانسی، صنف وعالم اطلاقیات مصلااء تاسلاو او اعدم مسله فوانس کامتهور فلسفی مسلااء تا مطاعلة - م

کی ا پیدا کرنے کے لئے سہل وسا دہ تا لیفات سے زیاد و کوئی شے مفید نہین ہو گئی ان سے نہ زند وصحت کا دلوالہ کلتا ہے، اور نہ گوشی شینی قعمی فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اوران کے پڑھنے بڑھانے والے حب زندگی مین داخل ہوتے ہیں، توایے تنریفیا نہ حذبات اورعا قلانہ اعو یسی سے معمور مہوتے ہیں،جوانسانی زندگی کے تمام احوال واقتصنا آت کے لئے مناسب ہمیں ا ېى ، يىفات نىكى كودلكش على كوخوشگوار . مجالست كوستى اموز ، اورغالت كولچېپ بنا دىيى .. انسان ذی عقل مخلوق ہے ،اوراس لیا فاسے علم اس کی فاص و ماغی غذا ہے ہسکن ساتھ ہی اٹ نی عقام فہم کے حدو د اتنے نگ ہین کہ اس باب بین اس کو وسعت وا ذعا د و **رون عیتیات سے بہت ہی کم اینے نتوحات سے ت**شفی نصیب ہوسکتی ہے ، انسان اتبا الطبع می،اس سے کم نمین ہے، جتنا کہ ذی عقل الکن ہم خبون کی سحبت سے وہ ہم تا بلط ن نہین اٹھا سکتا، نہ ہمہ وقت کی بڑم وعجالست میں لذت قائم رہ سکتی ہے، اسی طرح اس شغار میند اورعل جریعبی داقع مواسی حس کی بنایرا ورنیز مختلف صروریات ندگی کی وجیے کچه نه کچه کام کاج مین اس کو لگار مناسی پر تا ہے، لیکن پیر بھی وہ اپنے کوج بیسون مکنٹے مصرون عل نهین رکھ مکتا، بلکه ارام و تفریح بھی جا ہتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ قدرت نے توج انسان کوم زندگی کے لئے موزون نبایاہے ،اس کوخمیران سب چیزون سے مل کرتیا یہ ہوتا ہے ،اوراس طرح گویا قدرت نے ہم کو دربرد ہ تنبیہ کر دی ہے ،کدان میں سے کوئی ا چیزاتنی غالب ومسلط نر ہونے یا مے، کہ دوسری کی گٹھائی وصلاحیت نر باتی ر ہجائے ، بے تُنگ قدرت ما ہتی ہے، کہ تم علم کی بیاس کھا ؤ،لین علم کو انسانی علم رہنے دو، البیا کم جس سے ہماری علی واجٹماعی زندگی کو برا ہر راست تعلق ہو، انسانی رسائی کی حدسے باہر تو قطعًا نمشار فطرت کی خلاف ورزی ہے جس کے لئے اس نے سخت سنرائین مقرر کر رکھی

آدمی اس خلاف ورزی کی بدولت افسرده و فکرمند سنے لگتا ہے، مذختم ہونے والی تشکیک وب تقینی میں مبتلا ہو جا تا ہے ،اور حب لوگون کے سامنے اس کی موسکا فیون کے تالج بیش کئے جاتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ قدرۃً نہایت سر دہری کا سلوک کرتے ہیں، تبر ترفلسفي بنوليكن ساته بي انسان مي رمو، ا گرها مقدان س صرف اسی پرقانع رہتے کہ اپنے گئے آسان اور عام فنم فلسفہ کو میں و تجریدی فلسفه پرترجیح دیتے،اور دو سرون کی ملامت وتحقیر میے نہ اتر آتے، توشایدان کی بیروز تجریدی فلسفه پرترجیح دیتے،اور دو سرون کی ملامت وتحقیر میے نہ اتر آتے، توشایدان کی بیروز ہ ہا وہ بل سکایت نہ ہوتی، اور ہر خض بلا نحالفتِ غیرا پنے اپنے ذوق و شغل سے بطف عما بیجا و قابل سکایت نہ ہوتی، اور ہر خض بلا نحالفتِ غیرا پنے اپنے ذوق و شغل سے بطف عما لیکن بات چونکه اکثراس سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے بعنی لوگ ہرتھم کے عمیق ات رلالات یا ما بعد الطبعیاتی مسائل کو مکتلم مردو د والعنی سجھنے لگتے ہیں، اس کئے آگے ذراہم کو اس بڑھی غور کرایے نا ہی کہ معقول طور پران سائل کی کہانتک و کالت کیج ستی ہے، سے بہلی بات یہ ہے، کہ دقیق وتحریدی فلسفہ سے ایک بڑا فائدہ یہ بہنچیا ہے، کہ ے۔ غود عام فہم فلسفہ کو اس سے مدوملتی ہے جس کے بغیروہ اپنے احکام وو لائل بین کا فی اسلوار نهین پیدا کرسکتا، تام سنجیده علوم انسانی زندگی کے مختلف احوال والحوار مین سے کسی نیکسی ایک برخ کی تصویر موتے ہیں ، اورجو چنرین یہ مارے سامنے میش کرتے ہیں ان کی ط سے ہارے دل مین مدح وذم تجین یا تحقیر کے مختلف احساسات پیدا کراتے ہیں،ایک من صن ع اگر اینے نطیعت ذوق، اور افّاذ ذہبن کے ساتھ، انسان کی بالمنی ساخت بفنسی ہوال ُخدِما مد وجزراوراُن احساسات مختلفے جربرے مجلے کی تمیز کرتے ہیں، اوری طرح واقعت ہو، توره اېنې صناعي مين زيا ده کامياب ېوگا ، پيراندروني بحث تحقيق کيسي ښې تعليف ده کيون نه معلوم مہو، کسکین جولوگ زندگی کے بیرونی احوال وکوا گفت کی کا میا بی کے ساتھ مصوری و ترجا

رنی جا ہتے ہیں،ان کے لئے کسی ذکسی صدیک اس تعلیقت کا برواشت کر الازی ہے، بلم نشریح کا جاننے والا نہایت کر ہیہ و ہاگوار مناظر انکھون کے سامنے میشِ کرتا ہے ہیکن مصو*ر سیک* نشریح کا جاننے والا نہایت کر ہیہ و ہاگوار مناظر انکھون کے سامنے میشِ کرتا ہے ہیکن مصو*ر سیک* بہ رحال یا علم مفید ہے، جا ہے اس کو ونیل ماہمایی ہی کی قصو ریکیون مذکھینچنی ہو،مصورانپی تھائے۔ مہرحال میعلم مفید ہے، جا ہے اس کو ونیل ماہمایی ہی کی قصو ریکیون مذکھینچنی ہو،مصورانپی تھائے میں جنیا مہر سے مہترزیگ مھریا اوراُن کوجس قدر د لفریب بنانا جا ہتا ہے اثنا ہی اسکوان نی جمرکی <sub>ا</sub>ندرونی ساخت، ٹہرلیان کی نباوٹ عضلات کے مقامات اور سرعضو یاحصر حجم کے وقیم عل اور سطل وصورت پر توجه رکھنی ٹریتی ہے ، حال یہ کھیجے علم مس صنعت اور قبیحے استدلا الطبیف احاسات کے لئے ہرحال مین فائدہ مندہے، ایک کو گھٹاکر دوسرے کو بڑھا اے متنی ہوا علاوه ازین استواری اور دقت ِ نظر کالحاظ وابتهام مرفن یا پنیه مین عاِ ہے اس کوتوانتہ عل یکی زندگی ہی سے کیون نہ تعلق ہو، باعثِ کمال وتر فی موتا ہے،اوراجَاعی اغراض لئے اس کو زیادہ مفید نیا وتیاہے ، اور گوایک بلسفی بجائے خود کا روباری دنیا سے بالکل متعظم ر بتا ہو، کین فلسفہ کانفن دوق اگرایک حدیک لوگون مین کھیل جائے، تو دہ ہر میٹیے و فن مین استواری بدا کرد میگا ، ارباب سیاست کوقوت کی تقییم و توازن بن ای بروت ر پر بھیرے ورشنی عال ہوگی ، قانون میشیر جاعت پراس سے استدلالات کی مزیدرا کھل جائین گی اور زیادہ دقیق اصول پر نظر ٹرنے لگیگی ایک پیسالارا پنے فوجی قواعد مین زیادہ انصْباط برت سکیگا، اور اپنے مضوبون بن زیادہ ہوشیار معدمائیگا، برانی حکومتون کے صحت مقابله مین موجوده حکومتون مین جو استحکام داستواری یا بی جاتی ہے.اس نے موجودہ فلسفہ کی رے امیاری و دقیقہرسی کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے۔ اور آیندہ بھی عالبًا ان دونون بن ان طرح جو لی دان ساتھ تقوری دیر کے لئے ان لو کہ فلسفیانہ علوم سینحقیق کوشکی ایک فطری بیاس کھا ه حن كى دىي، تله يونانى دفيانى دفيانى ديرائى دورت كانام كورجونوانى حن كانالى فوز خيال كيواتى سم

1

کے سوااگر کوئی نفع نہ ہوتا، نو بھی پہ علوم تحقیر کی چیز نہ تھے ،اس لئے کہ ا نسان کو قدرت کی طر سے، جرحید بے ضرر لذمین عال بین ان بین سے ایک پیمبی ہے کہوہ اپنے بھٹ کی شفی سے لذت اندوز ہوتا ہے ، زندگی کاسے خوشگوار و بے صرر داستہ علم و کمت ہی کے سامہ دا درختون مین موكرگذر تا ہے ، اور ورضی اس راستہ سے سے كانے كو ساتا يا اس مين وكلتي كاكوئي نیاسامان بیداکرتاہے، تو وہ در حقیقت نوع انسان کا ایک محن ہے، اور گواس قیم کی وہیق فلسفیاند کا وشین عوام کو نهایت محلف اور تفکانے والی معادم بوتی بون بیکن جو لوگ غیر عمولی قوت وبن رکھتے ہیں ان کواس کا وش مین مزہ متاہے، باکس ای طرح جس طرح کا بعض غیر معمو لی طور برتندرست و تو انا اَدمیون کاجم زیاده ورزش جا ہتاہے، اوران کو اِس مین مزہ مات کج عالانکہ ہی ورزش عام لوگون پر نہایت شاخی ہوتی ہے، ذہن کے لئے ناریکی اتنی ہی تعلیم وہ ینرے جتنی اکھ کے لئے ، وراس ماریکی کورٹ تی سے بد لئے مین جا ہے کتنی ہی زحمت اٹھانی یرے، لیکن و ههرعال لذت بخش اور مسرت انگیز موتی ہے، لیکن تجریدی فلسفه بر صرف میں اعتراض منین ہے کہ اس کی تاری تکلیف دہ اور تھا والی ہوتی ہے، بلکہ وہ بجائے خودخطا و عدم بقین کا ایک باگزیر سرحتمیہ ہے، مابعد الطبعیات کے ایک بڑے حصتہ پر جقیقت بن نہی اعتراض سے زیادہ قیمے اور قوی ہے، کہ یہ دراص علم کے نام ہی کاستحق نہیں، ملکہ اس کی منیا دیا تو اُس انسانی غوور کی لا خال صدو تبدیعے ،جو ایسے میا ين كسنا عابتا ب بهان فهم كى سرے سے رسائى نبين، يا بيراس كامبد، وه عاميا خراوم ہیں،جومعقول طور پرچونکداینی حابیت کرنین سکتے واس لئے اپنی کمزوریون پریروہ ڈ السلیے ما بعد الطبعيات كى الجعانے والى حما رايون من يناه لينے لگتے بين عقل كے ان عار كرون حبب کھلے میدان مین نتیا تب کیا جا تا ہے ، تو بھاگ کر حبُلُ مین بنیا ہ لیتے ہیں ، اور وہا <sup>خا لیک</sup>

بدھی سا دھی سمجھ والے اُ دمی پرٹوٹ پڑنے کی فکر بن لگے رہتے ہیں،اوراس کوندہبی فو من ف تقصبات کے حربون سے مغلوب کر لیتے ہیں، اُن کا شدید سے شدید مفالف بھی اگر ذراکمین و کیکا سے ان غار گر وشمنون برخو د ہی گھ ترنس مجيو، كهوه ك ، دربهت سيدوگ توايني حاقت ويزدلي . لا دروازه کھول ویتے بین، اوراس طرح خوش خوش نهایت عزت واطاعت کے ساتھ ان کا سقبال کرتے ہیں، کہ گویا وہی گھرکے جائز مالک ہیں ا کین کیا فلاسفہ کو اپنی تحقیقات سے بازر کھنے اور وہم رستی کو اپنی کمین گا ہ میں بہتو<sup>ر</sup> حیوڑ دینے کے لئے ندکورہ با لاوجہ کا فی ہوسکتی ہے،اور کیا نجلات اس کے نیٹیجہ کا ان مناسب نہ ہوگا، کہ دشمن کی مخفی سے مفنی گھا ٹیون کے اندر گھسکراس سے معرکہ آرا ٹی کیجائے، ہماری می<sup>ں</sup> عفر باکس عبیت بی که انسان بار باری ما پوسیون سے ننگ اکران موا کی علوم کو حیوار دیگا ،اورانسا تی م الے اسلی حدود کومعلوم کرکے اس کے اندراینی پرواز کومحدود رکھیگا، قطع نظراس سے کہ بہتے ر گون کواس تعمی وقین بختون کے جاری رکھنے مین ایک خاص تطف متاہے، علم کی ونیات قطعی پیس و ناامیدی کے لئے صحوطور پر کو لگ گنجایش ہی منین نکلتی،اس کئے کہ کھیلی کوششین متنی ہی ہا کا م کیون نہ رہی ہون بھر بھی اس امید کی عالمہ تو باتی ہی رمہتی ہے، کہ جو گرائن گذشتہ زمانے کو گئینیں کول سکے ہمکن ہے کہ آیندہ نسلون کی حدوجد خوش قسمتی، یا ترقی افتہ عقل من كوكول دے، ملك اسلاف كى ناكاميون سے تكسته دل ہونے كے بجامے حوصله مند آدى كاشوت تقيق آل كے اور بڑھ جا آ ہے، كومكن ہے كامياني كى عظت اسى كے لئے محفوظ ہو، علم کوان غامض واُ دَقّ سوالات کے نیجہ سے رہائی ولانے کی صرف ہیں ایک صورت ہج ر فرم ان انی کی نوعیّت و اسبیت برسنجید کی کے ساتھ بحث کیوائے ،اوراس کی قرت مسلات نی سیح طور برتحلیل کرکے واضح کر دیا جائے، کدان غوامض کے حل کرنے کی ہی ہین قطعًا صلات

ہی نمین، لہذا ہم کوسپر افکندہ ہو کر آیندہ اپنی زندگی کو ہم شہ کے لئے اس ذہبی کو فت سے بجا ما جا اوراس غلط وفاسد فلے کوبر با وکرنے کے لئے سیے فلے کو ترقی دینی جائے، کا ہلی جو بہتیرون کے حق میں اس ٹیر فرمیب فلسفہ کے مقابل سیر بنجاتی ہے بعضو ن کی تجس طبیعت سے مغلوب بھی ہوجاتی ہے؟ اورغلبۂ ماس کے کمات گذرنے کے بعدول میں توقعات اورامیدون کا جو<sup>س</sup> ازسرنو یا زہ ہوسکتا ہے،ان سب امراض کا کلی علاج ،صرف صحیح اوراستوار استدلال ہے ،جو برشخص اور سرمزاج کے آدمی کومفیدیر آ ہے ، یہی ایک چیزاس خلت فلسف در البعد الطبیعیاتی ڈرگری پرغلبہ باسکتی ہے ، جوعامیا نہ تو ہات کے ساتھ مل کرغیراستوار استدلالات کے لوگون لوعقل وعكمت كى گوياايك نا قابل نفوز آئنى ديوار نظرآن لگتى ہى، فطرت إنساني كي قوتون اور صلاحيتون كي صحح تنقيد وتحليل سے اس فائدہ كے علاق بهم كوعلم كے ايك غيرتقيني و ما كوارشعبہ سے نجات مل جائے گی اور هي بہت سے نوائد حال ہونگے، افغال ذہن کا یہ ایک عجمیب فاصہ ہے، کہ ایک طرن تو وہ ہاسے لئے نہایت ہی ما نوس ومعمولی واقعات کی حثییت رکھتے ہیں بلکن دوسری طرن جب خو دان برغور کرنا جا ا تر ار کی چھاجاتی ہے، اور اس حر کاک بھی نظر نہیں جمبی کدان کے باہمی فرق والتیا ذکے علا ہی آسانی سے گرفت مین آجامگین بات یہ ہے کہ بیرا فعال اس قدر لطیعت ونازک ہوتے ابن كهايك حالت وصورت برديرتك بنين قائم رہتے ،جب تك اَ دمی فطرُّہ ا تنا وقيق النظر ىزىبوا ورشق د نكرسے اس نے اپنی فهم كو اتنار سانه نباليا ہو؛ كه انَّا فأنَّا ته كو پہنچ عائے ،اس وقت نک ان کا بھینامنٹل ہے، امذا ذہن کے مخلف افعال کوجانیا، ایک کو دوسرے سے حبرا كرنا. مراكب كوامني اپني عَكِيه مير كلنا، اوراس خلط لمطا ورب ترتيبي كوجوا ل مين غور كرتے وقت ہم نظر اتی ہے دور کرنا ، علم کا کوئی معمولی و ناقابلِ اعتناشعبہ نہ ہوگا ، خارجی اجهام ومسوسات

ترتیب و تفریق کا کام کوئی بڑی بات نہین ہے بیکن جب افعال ذہن کے متعلق اس کو انجام دنیا عا ہو تو اسی نبیت سے اس کی قدر وقعیت بڑھیا تی ہے جب نبیت سے کہ ہم کو اس مین و خواریون کاسامناکرنایژناہے ،بیں اگرہم اس دسنی جغرافیہ یانفس کے متلف افعال قوتی كى ترتيب وتجزى سے آگے نہ جاسكين توسى يه كام جائے خو دشفى كے لئے كا فى ہے اور گویه فی نفسه آسان نہیں ہے ، تاہم مرعیا نِ علم وفلسفہ کویہ جینا زیا دہ آسان معلوم ہو، اتنا ہی زیاده اس سے ان کا جمل باعث ننگ ہوگا، اورحب تک ہم شک وارتیا بہت کی اس انتہا بیندی تک ندیہنے جامئیں جس نەصرىن فكر تحقیق بلكەعل كاتھى فاتمە ہوجا تاہے،اس وقت كے الى فى ل نفس كے علم ير تھى و یا غیرتقینی ہونے کی بدگ نی نہیں کیاسکتی اس سے کون شخص انخار کرسکتا ہے، کہ ذہن میخیلف قوتین اور قاملیتین یا ئی جاتی ہین، یہ قوتین ایک دوسرے سے متاز ہیں، اور جوچنر رہے تھے ۔ بالبم مختلف ومتنا زمحسوس ہوتی ہون ان کو فکر بھی ایک دوسرے سے جدا کرسکتی ہے، سے افعال نفس کا باہمی فرق وامتیاز توباکس صاف وعیان ہے، مثلا فہم واراد و تخیل و جذبات كه سرآومى ان كے فرق كو بخر ني سجمتا ہے، جو فروق جننے زيا وہ نا زک وفلسفيا نہو بین استے ہی زیادہ دراصل و چھیقی و واقعی ہوتے ہیں اگوان کو ہجنا آسان نہیں ہوتا ، افعال نفس كے متعلق اس قىم كى تحقيقات نے اس زمان مين بالحفوص كاميا بى كى جو مثالين فراہم کی بین ان سے اس شعبہ علم کے محکم ولیتنی ہو شنے کا زیادہ صحیح اندازہ ہوتا ہے ، اور کیا يه موسكتاب، كداس شخف كوتو بم فلسفي مجين، جوسسيارون كي اوضاع ونظامات، اور وور دراز اجهام کی ترتیب کے متعلق ہم کو صحح اطلاع دیتا ہو، اور جداوگ خودہا رہے نظام فہن کے اہزاوا فعال کی جن سے ہم کواتنا قریبی تعلق ہے، توضیح و تشریح کرتے ہیں اُلکو

تطرانداز كردياجات اگر پوگون کی طرف سے کا فی مہت افز ائی ہو، اور فلسفہ کی ترقی و تھیل کی حانب و آپی تاث ر) پاجائے، توکیا ہم یہ توقع نہین کرسکتے، کہ اس شعبُ علم کی تحقیقات کا دائرہ زیا وہ وسعت بذیر سوگا اورکسی نہ کسی حد کا ہم اُن مخفی اصول ومبا دی کومعلوم کر لین گے، جو نفس انسانی کے افعال میں ہیں؛علماے ہیئیت کومدت دراز تک اجرام ساوی کی گردش وترشیب اور جہا مت کے ا ثبات مین صرفِ حوادث برقاعت كرنی برنى، بهانتك كه بالاً خرايك ايسافلسفي بيدا موا، جس نے نہا بیت معقول استدلال سے اُن قوانین اور قو تون کو بھی واضح کرہی دیا جن کے اتحت سیارون کی گردش و نظام قائم ہے ، کائنات فطرت کے دوسرے صون کے متعلّق بھی یہی ہوجیکا ہے، لہذا کوئی ور پہنین معلوم ہوتی، کہ ذہن یا نفس کے افعال وقوی کے لیے ر مین اسی درجه کی کامیا بی کی امیدنه رکھی جائے ، بشرطیکه اسی درجه کی المبیت واحتیا ط کے ساتھ اس کا م کو بھی انبی مردیا جائے، آتنا توخل غالب پئ کر نفنس کا ایک فعل یا اصول دوسرے میزنی ہوتا ہے ، جو تحلیل کے بعد زیا وہ کلی اوروسیع ترفعل یا اصول کی تحت میں لایاجاسکتا ہے ، سیاسلہ نحقیقات کهان مک جاسکتاہے ،اس کوٹھیک طور میتعین کر دنیا قبل از تحقیق کیا بعدائقتی بهی تقل موگا البته اب اس مم کی کوشش برا بر جاری مین جنمین وه لوگ همی شریک مهن جنگا سف نہایت غیرمحماط ہونا ہے ،اوراب اس کے سواکسی اور بات کی عنرورت بنین ہے، ۔ اس نہم کی طرف کو ال اعتبا و احتیاط کے ساتھ توجہ کیجائے۔ اس توجہ کے بعداگر میر کا مراک عقل وفهم کے بس کا ہے، تو با لاخرکیبی نہ کببی انحام کوہیٹیگا، ورنہ پیر ماییسی ہی کا کچھ نہ کچھ تین ہوجا اور ہمیشہ کے لئے میحقیق بالاے طاق رکھ یجا ہے گی، یہ آخری نتیجہ یقینًا خوشگواروں ندیدہ مہیں ہے نداس کے با ورکرنے مین طبد بازی کرنی جا ہے کیونکہ اس سے فلسفہ کے اس شعبہ کی وقعت ہے

ہی گھٹ جائے گی ،علیا ہے افلاق اب تک اس کے عادی رہے ہیں ،کرحب أن گو الكون مختلف افعال ہیروہ نظر کرتے ہیں جن سے ہماری سیندید گی یا این دید گی متعلق ہوتی ہے، تولو ندكونى الياعام اصول دريا فت كرف كى كوشش كرتے بين بيس ير بهارے احساسات كاي اختلات مبنی گھرا یا جاسکے ، اور گووہ بعض اوقات کسی ایک ہی کلی اصول کے شوق میچو من ب و ورتحل جائے ہیں، اہم آن اعتراف کرنا پڑ لگا، کہ کچھ نہ کچھ ایسے کلی اصول کی توقع قائم کرنے ہم وه نَقِينًا معذور بين، جن مين صحح طور برتام اخلاقي نضائل ور ذائل خليل موسكين، ابل تنقيَّهُ على منطق جنی که ادباب سیاست مک کی ہی کوشش ہوتی ہے ،جوبائک ناکام نہیں رہی ہے بنتر امید ہے کہ اگریہ صدوجدزیا وہ میجے طریرا ورزیادہ سرگری کے ساتھ جاری دہی تو آگے علی کریے علوم اپنے درجۂ کمال سے زیادہ قرمیب ہوجائین گے، باقی رہاس قسم کی تام اسیدون کو کلیّہ بالا طاق رکھ دنیا،اس سے بھی زیادہ جلد بازی اور ادعالیندی ہوگی جتنی کہ مرعیانہ سے مرعیا بعلیف مین ظاہر کیجاتی ہے ،جواپنے النے سیدھے اصول واحکام کوجیرًا فرعِ انسان کے علق سے آبار کی فکرمین لگارہتاہے، باقی ریااگرفطرتِ بشری کی تعلق پر تحقیقات و دلائل بهت زیا وه مجردا ورعسیرالفم تظر اُ تے ہیں، تو کوئی تعجب کی بات نہیں، نہاس سے ان کے کذب پر کوئی دلیل قائم ہوسکتی سے ا لکہ جو چنرسینکڑون عمیق انتظر فلاسفہ کی گئاہ سے او حصل رمگئی، وہ لیتیناً کو کی آسان و ہر نہی چیز نهين موسكتي، اوراكريم ايسے غير معمولي واجم علم بريحي مي اضا فدكرسك، تواس راه بين بم كومتني مي وشواریان میش امکین خصرف فائدہ کے محافظ سے ان کی اوری تلافی موجا سے گی، ملکه اس جولذت حامل موگی وه مهاری عانفشانی کا بجاے خود کانی صله موگی، با رنیهمه مباحث کی تجرید سب کوئی خوبی نهین، بلکه ایک نقص ہی ہے ، لیکن احتیاط و تو حب

ساتھ کوش کرنے اور غیر خروری تفقیدات مین نہ بڑنے سے مکن ہے کہ اومی اس و شواری برنا اسکے ، امذا ذیل مین ہم نے ان مجنون برروشنی ڈالنے کی ٹوشش کی ہے جن سے مکار نے توا اسلے و اسلے و کئے احراز کیا، کہ کسی تقینی نتیج بر ہنچنج کی اُمید نہ تھی ، اور عوام نے اس لئے کہ ان کے واسلے و بغایت بیجید و و غام من تھین ، اب اگر ہم اپنی اس کوشش میں تھیقات کی گرائی کوصفائی کے تھا بغایت بیجید و و غام من تھین ، اب اگر ہم اپنی اس کوشش میں تھیقات کی گرائی کوصفائی کے تھا اور صداقت کو جدرت کے ساتھ مجتمع کر کے ، مختلف اصنا و نوسفہ کی مرحدون کو ایک و توسم سے ملا دے سکے ، تو ہماری خوش تھی کا کیا پوچینا ؛ اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات بیا ہم گی ، اگر اس صاف و ساوہ طریق استدلال سے ، ہم نے اس غام خی نظم نفسفہ کی بنگری کر دی جس نے اتب کی اس صاف و ساوہ طریق استدلال سے ، ہم نے اس غام خوشت انجام و نئے کے سوا اور کچھنین صوف اور ہم کی جائے بنا ہ اور دہ ملات کی بیر دہ لوشی کی خدمت انجام و نئے کے سوا اور کچھنین

-----



## تصوات كي ال

آ دمی حب سخت گرمی کی تکلیف یا زم حرارت کی خوشگواری کومحسوس کرتا ہے اور تھیر ب ان كيفيات كوياديا ان كے آينده وقوع كاخيال كرياہے، تو سِرْخِص عاتا ہے، كمان وقيم کے ذہنی ادراکات مین کا فی فرق ہے، حافظ اور تخیل ادرا کا ہے حواس کی نقا لی کر سکتے ہو لیکن ا اسل احداس کی قوت ووضاحت کولہی نہیں یا سکتے،ان کے قوی ترین عل کے وقت بھی م زیادہ سے زیادہ جو کھے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ فلان چنراس طرح یادیا خیال ہیں ہے، کہ گویا انکلو<sup>ن</sup> کے سامنے ہے ، اور ہم اس کا احساس کر رہے ہیں ، لیکن حبب کک خللِ وماغ یا حبنوان ہوئے گ منین کہ سکتا، کوان دونون صور تون میں سرے سے کوئی فرق ہی نہیں، شاعری کی ماری نگ ہمنے ماین انتائی کمال صرف کرنے کے بعد سی کسی چیز کی اپنی تصویر نمین کھینے سکتین کہ ہما اصل سمجھے لگین، قری سے قری تخیل عبی صعیف سے ضعیف احساس کو نہیں یاسک، اسی طرح کا فرق ذہن کے اور تام اور اکات بن تھی یا یاجا آہے ، جنون اور غیظ فضب مین انسان سے جو حرکات سرز دہوتی ہیں ، وہ محض خیالی غی**فا** وغضہ بانکل مختلف ہوئی ہے۔ الرَّمُ كَمُ كُولُهُ فَلا نَصْفُ كُرُ فَمَا يَعْنُق بِ، تَوْمِن تَهار المطلب فَرُ السجه والله بون اور عاشق كي ه

کالیحی خیل قائم ہوجا ہا ہے ہیکن اپنے اس خیل روجو کو جذبہ عثق و محبت کے واقعی ہیجا ہات اور شوريكيون كالمركز وصوكانهين موسكتا حب مم ابني كذشته جذبات واحساسات كاخيال كرتے ہين تو ہارے أكينه ومن مين ان كاسياعكس اترا آہے بلكن اللي احساسات كے مقا مین به د صندلاا ور کمزور ہوتا ہے ، بیر فرق اساہی برہی ہے، کہ اس کے محسوس کرنے کے لئے لسى تطبيت المتيازي قوت يا فلسفيانه دماغ كى مطلق ضرورت نهين ، غوض ذہن کے تام ادرا کات کوہم دواصات یا انواع برتقتیم کرسکتے ہیں جنین باہمی فرق وامتیا زا من قوت ووضاحت کے اختلاتِ مراتب برمبنی ہوتا ہے،جوادرا کا ت اپنی قت ووضاحت کے بحافات کم مرتبہ ہوتے ہیں، اُن کوعام برل جال ہیں خیا لات یا تصورات سے تبیرکیا جا آہے، باتی دوسری نوع کے لئے نہاری زبان مین کوئی نفظ بی ادر نہ اکثر زبا **نون میں مت**ا ہے ،جس کی وجہ میرے نز دیک ہیر ہے کہ فلسفہ کے علاوہ عام زند<sup>ی</sup> مین اس صنفتِ اور اکات کے لئے کسی کلی اصطلاح یا تعبیر کی صرورت نہین بڑی، مین رہان کسی قدرآزادی کے ساتھ ان ا دراکات کا نام ارتسا مات رکھے لیتا ہون، گوارت م یمعنیٰ عام استعال سے ذرافعت بین میری مراد ارفسا مس وه تام ادراکات بین بوزیا واضع اورا جاگر موتے ہن بینی حب ہم کسی شے کو دیکھے سنتے یا محسوس کرتے ہیں، یا حب ب مین کسی چنر کی تنبیت محبت و نفرت بخوابش وارا ده وغیره پیدا مودای، بیمرامنی ا درا کات کا حب م محف خیال کرتے ہیں جس صورت میں ان کی وضاحت گھٹ جاتی ہے، تو یہ تصورات بنجاتے ہیں ،ارتسا اس اور تصورات میں بس ہی فرق ہے،

اول نظر مین کوئی شے انسان کے خیال سے زیادہ آزاد اور بے قیدونر نہین علام موتی، کیونکہ انسان کا خیال مرص انسانی ارادہ و اختیار سے باہر ہوتا ہے، بلکہ فطرت و

واقعیت کے عدو د کاتھی با بند نہین رہتا ، بے جوڑ صور و انسکال کو باہم حوڑ دنیا اور بھوت برہت بناكرسا منے كھراكر دنيانخىل كے لئے اتنا ہى أسان ہے، جتناكدر دزمرہ كى وقعى وفطرى جيزوك تصور کونا جبم زمین پر رنیگ ره جا تا ہے بیکن پر واز خیال آن کی آن میں ہم کو کا نیا ہے گئے۔ سرے سے دوسرے سرے پر بہنیا دہتی ہے، بلکہ کا نبات سے بھی ما وراا یک ایسے نامحدود علم اختلال مین جهان نظام فطرت کا سارا کارخانه دریم بریم نظرآنے لگنا ہے،غرض جبر کونہ ام نے دیکھا، نہ کا نون نے سنا، اس کا تخیل بھی کیا جاسکتا ہے اور بجزائیں ہاتون کے جنین صر بحی ہو، کوئی شےنفس خیال کی قوت سے باہز مین، گوبظا ہرخیال کو یہ نامحدو دا زا دی حال ہے الیکن ذرا مامل سے دیکھو تومعلوم ہوگا اک در صل یہ نہایت ہی تنگ حدوو کے اندر مقید ہے ، اور ذہن کی ساری قوت ِ فلا قی کی بساط اس سے زیا دہ نمیں ہے، کہ جواس وتجربہ کے فراہم کر دہ موادین وہ الط بھیر صفف واضا اور ترکیب تحلیل پرقادرہے، مثلاجب ہم سونے کے پہاڑ کا خیال کرتے ہیں، توسوف اورمہا الے دروتصورات کو، جنکاہم کو بہلے سے تجربہ تھا، ملادیتے بین، نیک گھوڑے گال اس بنا برکیا جاسکتا ہے، کہنگی کا احساس جوخودہا دے اندر موجودہے،اس کو گھوڑے کی سٹل وشاہرت کے ماتھ، جوایک معمولی جانورہے ، ضم کردے سکتے ہیں ، مختصریہ ہے ، کہ خیالی تعمیات کا ساراموا دومصالحه ہمارے ہی اندرونی یا بیرونی اصاسات سے ماخو ذہو تاہیے ہ ذمن واراده كاكام ان احماسات كى صرف تحليل وتركيب سي، يا فلسفه كى زبان مين الني مطلب کو مین بون ا دا کر *سکتا* ہو ن، کہ ہ<u>ما رے تام نقتورات بع</u>بی نسبتہ کمزور ا درا کا ت، ہمار ارتسامات بینی زیاده جلی میرزورتفتورات کی نقل موتے ہیں، نے اس دعویٰ کے تبوت میں امیدہے، کہ ذیل کی دود کیلین کا فی ہو گی ، اولاجب ہما:

خیالات یا تصوّرات کی تحلیل کرتے ہن، تو وہ خوا ہ کتنے ہی مرکب ویجیدہ ہو ن ہلکن بالآخرا سیسے بدیط تصوّرات برِنتنی ہوتے ہین، جوکسی نکسی سابق احساس کی نقل ہیں جتی کہ جو تصورات بی کا مین احساس سے مطلق کو ئی تعلق نہین رکھتے، وہ بھی ذراسے نامل کے بعد اسی اسل سے ماخو<sup>ز</sup> نطلة بین ، شلاً خدا کے تصور کو لو ، ص سے مراد ایک بے انتہا جکیم وخبیر اور خرمیض ذات ہے کہ بیرتمام تراپنے ہی افعال نفس بزرگا ہ کرنے اور صفات ِخیر وحکت کو نامحدو د کر وسینے سے حا ہوجا ہاہے،غرض اس سلسائی تحقیقات کو جاہے جہانتک ہم لیجا مئیں بہیشہ میں تیہ علیہ کا اکہ ہرتھ وزا ہی جیسے ایک ارتبام کی نقل ہے جو لوگ اس حقیقت کے عالمگیرونا قابل استنا ہونے کے منکر ہین آن کے لئے اپنے اکاریر قائم دہنے کی، صرف ایک ہی صورت ہے، جو نہا بیت آسان ہے ،اوروہ یہ کہ وہ کوئی ایسا تصور میش کر دین جوان کے نزدیک اس ماخذسے نظام ہو ہیں کے بعد اگر ہم اپنے نظریہ کو ٹابت رکھنا جاہتے ہیں، تو ہما را فرض یہ ہوگا، کہ ایسا ارتبام یعنی اجا گرا دراک همیا کرین بحواس منیش کرده تصور کی قبل مهو، ثانيًا حب آلات حواس مين سے کسي مين کوئي ايسانقص بيدا موجا اسے اکه آدمي اس صف کے احساسات سے محروم ہو جا تاہے، توان کے مقابل کے تصورات بھی مفقد دہوجا بين، اندها أو مي رنگ كاكوئي تصوينين قائم كرسك ، اور نبهرا آواز كا اليكن اگرتم اس نقط كو دورکر د و بعنی اس کے احساسات بھیارت یا ساعت کا منفذ کھل *جا ہے ،* تو تھیران کے مقابل کے تھورات کے لئے خودرات مات ہوجائے گا،اوراس کو اوازیار اگ کے تھور ارنے بین کوئی دشواری مذہوگی، بعینہ ہی عال اس شے کا بھی ہو گاجی کے مخصوص احسا<sup>س</sup> کا سرے سے کیبی تجربہ نہ ہوا ہو، مثلاً ایک عبتی یا لا بلانڈٹی کے ذمہن مین انگوری شرا ہے کے ك سويدن واروكى ايك نوآباد قوم، م

مزه کا کوئی تصور نهین ہوتا ،اگر چراندرونی جذبات واحساسات کی صورت میں ایسے نقص کی شا ہنا یت ہی کم ملکہ معدوم بین کہ کو ٹی شخص کسی خاص حذبہ سے جداس کے ہم حنسون مین عام ہے قطعًا نابلد وبريكانه مو، بير بهي مدارج كى كمى سے بهارے اصول كى تصديق بهان بھى بوتى ب متلًا ایک رحدل آدمی شقاوت و برجی کے حذبہ کا بورا اندازہ یا تصور تہین کرسکتا، ندایک خو دغرض انسان باسانی دوستیِ وانیّا رکے اعلیٰ مراتب کا کما حقیمْلِ کرسکتا ہے، سَرَخصْ تسلیم رتاہے، کہ اسی ستیان یا ئی جاسکتی ہین، جربہت سے ایسے حواس رکھتی ہول، حنا ہم خمل ا تک نہیں کرسکتے، کیونکہ ہم کوان حواس کے تصوّرات کا کوئی تجربہ ہی نہین، جنکے حصو ل کا صرف میں ذراعیہ تھا، کہ پہلے واقعی اصاس وا دراک ہو، البته ایک صورت البی کلتی ہے جس سے نابت ہوتا ہے ، کہ میریات م نامکن نہیں ؟ کہ کوئی تصور بالا بنے مقابل کے ارتبام کے بیداہی نہ ہوسکے، آنا توستم ہے، کوختلف رنگو<sup>ن</sup> یا مختلف آوازون کے تصوّرات، جرآنکھ اور کان سے عال ہوتے ہیں ، وہ با وحدد کے گونہ مانلت کے حقیقةً ایک دوسرے سے متا زوجدا گانہ ہوتے ہیں، اگر مختلف زنگون کے بار مین پرمیجے ہے، تو بھرایک ہی رنگ کے محلف مدارج بھی اس سفسٹنی نہیں کئے عاصلتے اوربر درجه کارنگ اینا ایک الگ متاز تصوّر میدا کرے گا اس کے کہ اگر ایسا نہ ہو تو لازم ا ٹیگا،کہ حب اومی کے سامنے کسی رنگ کے مختلف مدارج کیے با دیگرے بتدریج میش کئے جائین تو نا دانستہ وہ ایک زمگ کو دوسرارنگ سمجھ بنٹھے ،کیونکرجب تم اس تدریج کے در میا مراتب بین فرق و تفا دیت منین تسلیم کرتے تو تھرا*س سلسلہ کی ایتدا* کی واحری دونون کر او یا انتہا وُن کے ایک ہونے کا ایخار قُطعًا ہے معنیٰ ہوگا ،اس اصول کو میں نظر رکھنے کے بعد ایک صورت یه فرض کرد ، که ایک شخص ۳۰ سال مک تا م دنگون کا تجرب کرار با ، اور برزگ

اجھی طرح واقف ہے، بجزنیلے رنگ کے ایک فاص درج کے کتب کے دیکھنے کا اُسکوکسی ا تفاق نہین بڑا، اب اس ایک خاص درجہ کو چھوڑ کر باقی نیلے رنگے تمام ورجات اس کے سا بیش کر جا کو،اس طرح کدمیلے گہرے سے گہرازگ سامنے لاؤ،اور پھر تبدر تج ہلکے سے ملکے کہ مك يسنح جا وًه ظاهرت كراس صورت بين جان أس خاص درجه كي كمي سب، وه ايك قيم كاطفره محسوس کریگا ۱۰ و را سیامعلوم موگا، که دیگر مدارج کی نسبت . بیان د و در جون مین زیا ده قصل و تفاوت ہوگیا ہے،اب میں یوحیتا ہون، کہ ایابیا ن اس کمی کو شیخص یوراکرسکتا ہے یامہیں ، معنی نیلے رنگ کے اس خاص درجہ کا جس کواس کی آنکھون نے کہبی منین دیکھا ہے، تصور قائم کر کہ ہے اپنین؟ میں جمتا ہون کو سُٹل ہی سے کوئی بید کہیگا کہ نبین کرسکتاً، بس ہی ایک اپنی مثال بے جس سے یہ ابت ہوسکتا ہے، کہ مینیہ اور برصورت مین بسیط تصورات کا اپنے مقابل ارتسامات سے ماخوذ ہونا ضروری نہیں بیکن بیر مثال انشاذ کا لمعدوم میں داخل ہے ،اور اپنی منين سب، كصرف أس كى نباير عم الني مذكورة بالاعام احول كوبدل دين ، غرض براصول بالانه صرف بجائے خودایک سیدھی سا دی بات ہے، بلکداگر اسکامیحے طار پر استعال کیا جاتا، توکسی بحث و نزاع مین سیمیدگی نه پیدا موتی، اور ما بعدانطبعیات کے مہسے اليسي ممل والعينى مباحث واستدلات كافاتمه موجانا جن كا وجود اس علم ك ك النائك مي عام تقوّرات اور خاصکر تقورات محرده ، قدرتی طور ریم فروروناصات موسے مین، اور ذین کی گرفت مین احمی طرح نمین آتے،اس کے بارہانیے مشابہ تصورات کے ساتھ بل مل جاتے ہیں اور لے ہمیوم کی زُرن کے ہیں نے دھو کا کھایا، بیٹک آدمی میں مجھ سکتا ہے، کدان روز گون کے بیج مین زیادہ فرق یا طفرہ ہے بعنی ایک ایے زمگ کی مگر فالی می حبکونسبتہ اوپر والے سے لمکا اور نیچے والے سے کرامونا جائے بمکین اس سے ينتيج كيونكر كاتا بى كدووان فاص زنگ كاتھ وجزئى تصور قائم كرلتيا ہے، م

عِب بهم سی نفظ کوکٹرت سے استعمال کرتے رہتے ہیں، تو پھر جا ہے ہم اس کا کوئی میا ن مفہوم ن سمجقے ہون بیکن خیال مین یہ بات جم جاتی ہے ، کہ میرایک متعین تصور مرد لالت کر تاہے ، بخلا ارتسا ات لینی احساسات کے، چاہے ذہنی مون یا فارجی، لیکن چونکہ وہ زیادہ صاف وقوی ہوتے ہیں، اوراُن کے امتیازی حدو دزیا دہ صحیح طور پر تتعین ہوتے ہیں ،اس لئے، ن کی نسبت کسی بغزش یا ملطی کا احتمال کم موتا ہے، لہذا حب کببی کسی فلسفییا نہ اصطلاح میں نتیاک وا تق ہو کہ اس کا استعمال خالی از معنی ہے بعنی میسی تصور میر دلالت بنین کرتی (جسیا کہ اکٹر مورّا ہے ) توہم کو صرف تیحقیق کرنی عاہے کہ یہ تصور کس ارتسام سے انوذہے، اوراگر اس کے تعا كاكونى تصوّر نه مل سكے، تونس سمجھ لوكہ تھا را شك تھيك تھا، تصورات كو اس طرح صاف ملہ جو اوگ تصورات حضوری کے منکر ہیں، ان کی مراد بھی غالبًا اس سے زیادہ کچھ منین، کہ تام تصورات ہمار ارتسا مات کی نقل ہوتے ہیں، اگر حیر جوالفاظ واصطلاحات، ان لوگون نے استعال کئے ہیں ان میں ختیا نئین برتی، نه طیک طرح پران کامفوم ہی شعین کی ہو کہ کوئی غلط<sup>ف</sup>می نه واقع ہوتی، کیونکہ دیکھنا یہ ہے ک<sup>م</sup> حضور رکاے مراد کیاہے، اگر فطری یا طبعی مونا مراد ہے، تو فل ہرہے کہ ذہن کے سارے ادراکات و تفوّرات کو ۔ حفنوری بینی فطری ما ٹنا ٹر کیا، چاہے اس تفظ فطری کو ہم نا در الوقوع بمصنوعی یا غارتی عاوت کسی مفہوم کے مقا مین میں استعال کرین اور اگر حضوری سے مقصور فلقی تصورات بہن جن کو انسان ساتھ لیکر سیدا ہو تا ہے تو یہ ایک ففول ساجگڑامعلوم ہوتا ہے۔ نہ یہ کوئی معقول بحث ہے ، کیٹل فکر بیدائیں کے وقت، مہلے یا دہ کنے ش ہوتا ہے، ایک اوربات یہ ہے، کہ لاک وغیرہ نے عام طور مرتضور کے نفظ کو نها مت ست وغیر تعین معنیٰ میں استعال کیا ہے ہیں بین ہارے ہرطرح کے ادراکات، اور جذبات داحیاسات کے ساتھ افکار وخیالات سب ہی کچھ داخل ہن، تصوّر کے اتنے وسیع مفوم کے بعد بن مہین سمجھتا اکداس دعویٰ کے کیاتنی ہو سکتے میں محبت نفس نقضان برغصه بإيذر برهنبي تفورات صنوري نهين بين امكين اگرارتسامات اورتصورات كوامثفوم

| اً ن تام نزاعات کے ازالہ کی توقع کرسکتے ہیں ، جوان تصور آ | روشنی مین لانے کے بعد مہم بجا طور بر |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| بدا موت نيمين                                             | کی اہیت وحققت کے متعلق بر            |

\_\_\_\_\_·<;;;;>.~-\_\_\_



## أئتلاف تقورات

فہن میں جو مختلف خیالات یا تصورات آمدورفت کرتے ہیں اُن کے ابین باہت<sup>ہ</sup> ب ربط ما یا جا تاہے، اور ایک خیال کے ساتھ جو دوسراخیال آناہے، تو وہ کسی نہ کسی حد مک مربوط ومنضبط ہدتا ہے ، جب ہم کسی زیا دہ سنجیدہ غورو نکریاُلفاکومین شنول ہوتے ہیں ، توحقیقت اس قدر نمایان ہو جاتی ہے، کہ ایک بندھے ہوے سلسلۂ تصورات میں جان کوئی بے جوار خِيال آيا فورًّا کھنگ جانا ہے،اور آ دمی اس کوالگ کر دنیا ہے،انتہا یہ ہے کہ جس و فت ہم محفن خیالی بلاُو کیانے میں محو ہوتے ہیں، ملکہ اگرغور کیا جائے، توخوالوں تک ہیں نظرائیگا' کہ بیان بھی تخیل کی دوڑ بائکل بے سرویانہین ہوتی،اور مختلف تصورات میں جو یکے بارگر تے جاتے ہیں، یک گویز ربط موجو د ہوتا ہے، براگندہ سے براگندہ گفتگو اگر تھا رے سفت نقل کیائے، تواس کے مختلف اجزامین بھی کچھ نہ کچھ بندش نظراً جائے گی، یا جہان تم کوا فنم كى سرے سے كوئى نبدش نمعلوم موتى مو، وہان اگراستحف سے دریا فت كروس كا سلسائہ گفتگو بے جوڑ ہو گیا ہے تو وہ خو د بتا ئے گا، کہ ہان ہی کے دماغ مین دربردہ ای<sup>ل او</sup>ر خِيال عِيكر لگار ہاتھا،جس نے اس کو رفتہ رفتہ مو هنو عِسخن سے الگ کر دیا، مختلف زبانین <sup>دم</sup>ر

الیی مختلف جن کی نسبت و جم و گل ن نمین کدان مین کبهی کوئی باسمی تعلق ریا ہے ،ان مک کا يه مال ہے كہ جوالفا ظامركت مركب تصورات كوظا ہركرتے ہين، وه جى آليں بين اك طرح کی مطابقت رکھتے ہیں، یہ اس بات کا ایک قطعی تبوت ہے، کہ مفرد تصورات جن سے ان مرکب تصورات کی ترکیب ہوئی ہے کہی نکسی ایسے عالمگیراصول سے حکڑے ہوے ہیں، جو تام نوع انسان بريكسان موترب، فعلف تعورات کی براہمی والی اگر ہم ایک نهایت ہی برہی امرے، جوکسی کی نظرے پوشیده نهین ره سکتا، تا مم ایک بسفی هی اسیانهین جس نے اس واسکی یا اسلات کے تام اصول کے <sub>ا</sub>حصا انصباط کی کوشش کی ہو، عالانکہ یہ موصوع ہر لحاظ سے شخص مجت واعتباتھا، ہبرعال سیر نزدیک تصوّرات کے ہمی ربط واکتلات کے کل تین اصول ہن، بعنی **ما**ثلث ،مقارنت رزمانی یا مکانی) اورعلیت (علاقه علت دمعلول) رس مین قرمن جمتا ہون، کہشاک وشبہہ کی کوئی گنجائیں ہی نہین، کہ اصول بالا رابطُ تقور كاكام ديتين، تصوير د كله كرقدرةً الله كى طوف خيال دور جانا لهي كسى عارت كے ايك کے ذکرسے خود بخود، دوسرے حصول کی بحث وگفتگو حظر جاتی سی ، اور حب ہم کسی زخم کا خیال

کاکام دیتے ہیں، تھویر دکھ کر قدرۃ اس کی طرف خیال دوٹرجا ہے، کسی عارت کے ایک سے کے ذکر سے خود بخود، دوسرے صوف کی بحث و گفتگو حیر جاتی ہے، اور حب ہم کسی زخم کاخیال کرتے ہیں، توسٹل ہی سے اس کی تخلیف کے خیال کوروک سکتے ہیں، رہی یہ بات کدان ہو کہ واصابیم نے کیا ہے، وہ مام ہے یا بندین، اوران کے علاوہ کوئی اور اصول آئلاف موجود و کہ جو اصابیم نے کیا ہے، وہ مام ہے یا بندین، اوران کے علاوہ کوئی اور اصول آئلاف موجود و اس کا الدبتہ اس طرح تابت کر دنیا کہ خاطب یا خود مدعی کو پوری پوری تنفی ہوجائے اسٹاکا می اسٹاکا می اوران کے علاوہ کوئی اور اصول آئلاف می اوران کے علاوہ کوئی اور اصول آئلاف موجود کی اور اصول کی جائے کریں، جو خی کوسکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سی مثالون کوئیکر احت میں اوران کے سے دلیلے میں ایک کو دو صرے سے دلیلے احتیاط کے ساتھ اس اصول کی جائے کریں، جو خی گفت خیالات میں ایک کو دو صرے سے دلیلے احتیاط کے ساتھ اس اصول کی جائے کریں، جو خی گفت خیالات میں ایک کو دو صرے سے دلیلے احتیاط کے ساتھ اس اصول کی جائے کریں، جو خی گفت خیالات میں ایک کو دو صرے سے دلیلے احتیاط کے ساتھ اس اصول کی جائے کریں، جو خی گفت خیالات میں ایک کو دو دسرے سے دلیلے مائلت، بی مقارف ، بی مقا

دیتا ہے، دور بیران وقت کک کرتے رئین، عبیک ہارا اصول کمن صدیک کی ند بنجائے ، صور ر زیر بجٹ میں حبقد رزیادہ مثالون کو ہم جانچے ہیں اور حبقد کوزائد اصتیاط برستے ہیں ، آسی قدران بات کا تقین ہو اجا تا ہے کہ ہارا احصا تام و کامل ہے، ملے خلاق بل و تفاوی ایک رابط مقدرات ہی مگراس کو تعلیل فی مأملت کا مجموعہ قرار دیا جاسکتا ہے کہ

که شلا تفابی و تفاویمی ایک رابطهٔ تصورات بی انگراس کوتعلیل م ما نمت کامجوید قرار دیا جاسکتا سین عب دو چیزوں میں تفاو موتا ہے، توایک سے دوسرے کی نفی جوتی ہے، یا یوں کمو، کمرایک دوسرے کی نفی کی عقت ہوتی ہے، یا یوں کمو، کمرایک دوسرے کی نفی کی عقت ہوتی ہے، اور کسی شے کی نفی یا اعدام کا تصور اس کے سابق وجود کومسلزم ہوتا ہے،

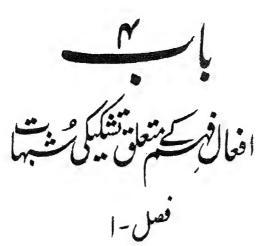

جوجیزی ان نی عل توقی کے دائرہ میں داخل ہیں، وہ قدرتی طور پرد قدم کی ہوسکتی علائتی تصورتہ اور امور و قدم کی ہوسکتی علائتی تصورتہ اور امور و قدم کی ہوسکتی علائتی تصورتہ اور امور و قدم کی برسکتی منال ہے جس کا طبی ہونا بر ہیں یا ہر ہانی ہے ، ختلا یہ حکم یا دعوی ، کہ ذا دیہ قائمہ کے مقابل الے ضلح کا مربع بقیہ دوصلوں کے مربع کے برا ہر ہوتا ہے، دوشکوں یا مربعوں کے باہمی علاقہ کا بیان ہے، اسی طرح جب یہ کہا جا تا ہے ، کہ بانچ کا تنگ آمین کے نصف کے برا ہر ہوتا ہے ، کو ابیان ہے ، اسی طرح جب یہ کہا جا تا ہے ، کہ بانچ کا تنگ آمین کے نصف کے برا ہر ہوتا ہے ، کو ابیان ہے ، اسی طرح جب یہ کہا جا تا ہے ، کہ بانچ کا تنگ آمین کے نصف کے برا ہر ہوتا ہے ، کو ابی کا بیان ہو جا تے ہیں ، گوخارج فراس سے بھی ڈو عدد و ان کا باہمی علاقہ فلا ہر ہوتا ہے ، اس تیم کے جانے احکام ہیں وہ کسی موجود کی در تر ہو ، خو جا تے ہیں ، گوخارج خارجی پر ہوقو دن و مبنی نہیں ہو جا جا بیک ہی خارجی پر ہوقو دن و مبنی نہیں ہو جا در ہوں ہی احکام آفلیدس کی قطیعت و نقین میں کو کی ذرق نہیں ، گوخارج بین کو کی دائر ہی یا شاخت میں جا امور و اقعیت کی شادت جا ہے و ہ کتنی ہی تو ی کیوں نہ ہو ، ذرکور ہی آلا نو بھی ، اور خارت و و اقعیت کی شادت جا ہے و ہ کتنی ہی تو ی کیوں نہ ہو ، ذرکور ہی آلا نو بھی ، اور خارت و و و اقعیت کی شادت جا ہے و ہ کتنی ہی تو ی کیوں نہ ہو ، ذرکور ہی آلا نو بھی ، اور خارت و و و اقعیت کی شادت جا ہے و ہ کتنی ہی تو ی کیوں نہ ہو ، ذرکور ہی آلا نو

کی ہوتی ہے، ہرامرواقعہ کے صدیا خلاف کا امکان ہمنیہ اور سرحال مین قائم رسبّا ہے، کیونکہ ہیں۔ رد کی تناقف نهین لازم آسکتا، اورکسی واقعه کی ضدی تصور بھی ذہن اسی آسانی وصفائی کے ساتھ رسكا ہے، جس طرح كەخوداس واقعه كا، مُثلًا يه امركة اقتاب كل ما كناليكاندا قابل تصور ہے، إور خ بس سے زیا دہ مسازم تانف ہے، کہ نخلیگا، امذااس کے بطلان برکوئی بر بان قائم کرنے کی کو كامياب مهين برسكتي كيونكه أكركل أفماب كانتخلنا براباً باطل مومًا، تولازًا اسكومسلزم بألف ہونا چا ہے تھا، اور ذہن اس کا سرے سے صاف طور پرتصور سی منین کرسکتا تھا، اس کے یہ بات تقینیا قابل مجتیق اور لائت بجٹ ہے کہ اس شہادت ونبوت کی میا نوعیت ہے ،جس کی نبا پر ہم اپنے ما فطہ وحواس سے اوراکسی شے کی واقعیت وموجد دگی کالقین کریا ہے۔ يه خيال ركهنا جائم كناسفه كه اس حصد يرجو نكه متقدين ومتاخرين دونون في مبت كم توميك ہے اس گئے کسی اہم بحبث میں ہار سے تبہات و سامات زیادہ قابلِ معافی ہونگے، کیونکہ ہم لو باکسی رہنا یا نشان بدایت کے ان دشواررا ہون سے گذر اہے، نیزان شبهات وسامی يه ايك نفع يريمي بو كاكد لوگون مين تسسّ ميدا موكا ، اور اس جا رتقين واعقا وكي بنگيني بوگي، دری جو ہرقسم کی آزا دانہ بجت وتحقیق کے تق مین زہرہے ، عام فلسفہ کے کسی نقص و کمزوری کی پردہ میں سجمتا ہوں، کہ کوئی حصاشکن بات نہیں ہے، ملکہ اس وربعہ سے ا دمی کوزیا دہ کمل اور تشفی خش صول کے دریافت کرنے کی تحریف و ترغیب ہوتی ہے، اموروا قعيه كي متعلق عام استدلالات علا قد علت ومعلول برمبني نظراً تع بين مون ای ایک علاقد کی وساطت سے ہم ما فطہ وحواس کی حدود وشہا دت سے آگے بڑھ سکتے ہیں ا اگرتم کسی سے پوٹھید کہ وہ ایک ایسے واقعہ بر کبون تقین رکھنا ہے، جواس کے سامنے مہیں، مَّلاً یک اس کا دوست فرانس بین ہے، تو و ہ اس کی جدوم بیان کرے گا، وہ خو د ایک وسرا

و اقعب ہوگی ، بینی میر کہ اس کا کوئی خط آیا ہے یا اس کے اس عزم وارادہ کی سپلے سے اطلاع تقی تشخِص كوكسى غيرًا إ دجزيره باصحراين كوئي هُرى يُشين يُرى ملتى ب توفورًا اس متيه ريني جا ما اي كىلىبى نىكىبى بيان انسان كاگذر مواہد، غرض واقعات كے متعلق ہارے تام استدلالات اسی نوعیت کے ہوتے ہیں بعنی ہمنیہ میر مفروض ہوتا ہے، کہ موجودہ واقعہ میں اوراس واقعہ جوا*س سے مشنبط کیا گیا ہے ،*ایک رابطہ ہے، کیونکہ اگران مین کو ٹی چنر رابطہ نہ ہوتی، توسیل قطعاً غيريقيني اورنا استوار جويا، تاريكي مين كوئي بامعني آواز ياعا قلا نهرٌلفَتكُوسنكريم كويقين موجا تاجح كه كوئى تحق موجرو ہے، كيون ؟ اسى كئے كه اسى آوا ذيا كفتكوان ان سى كى فاص ساخت او ہمیئت کذائی کی معلول ہوتی ہے ، اوراس کے ساتھ مخصوص را بطر رکھتی ہے ، اسی طرح کے ويكراستدلالات كى يمى اگريم تحليل كرين تو تپه حل جامے گا، كەسب كى مذبي وعلت ومعلول بى كے علاقه برب، اور بواسطه يابلا واسط قرسي يا بعيكسي ندكسي صورت مين يه علاقه موجو وسبع، حرارت اورروشنی ایک ہی شے بعنی اگ کے دو مختلف مائج میں ہیں ،اوراس سے الی ا سے ایک کا دوسرے سے بجاطور یر استنباط کیا جاسکتا ہے، امذااكر سم اس شها دت كى حقيقت و نوعيت باريين طبينان حال كرنا عاست بين جوا واقعیہ کے متعلق تقین میدا کرتی ہے تو ہم کو اس کی تحقیق کرنی چاہئے ، کھلت ومعلول کے علم میراکلی دعوی ہے جس میں کسی استینا کی گنجائیں نہیں کہ علا قد علت ومعلول کاعلم کسی ایک مثال بن بھی ہم کو قیاسی استدلال سے نمین عال ہو تا، بیکداس کا ماخذ تا متر صرف میر تجرب ہے کہ ہم خاص خاص چیزون کو ہمیشہ ایک دو مرے سے وابستہ ومربوط باتے ہیں، تمکسی تھی کے سامنے عاہے، وہ فطرُّهُ کنناہی ذہین وطّباع کیون نہ ہو،ایک آبال نئی جزیبیش کر د و، بھر د کھیوکہ اس جیزِ

نش محوس صفات پرغور وخوش مین ده لا که سرمارے اوراینی ساری دقت نظری عرف کرد لیکن ان سے کسی علّت ومعلول کا تیہ وہ ہرگز نہ لگا سکے گا، فرض کرلو، کہ انسان کی عقلی قوتین و<sup>ز</sup> اول ہی سے باکل کامل واتم ہوتین، پھر بھی وہ یا نی کے رقیق وشفا من ہونے سے یہ نیچندین کنال سکتاتھا ،کہ اس مین غرق ہونے سے وم گھٹ جائیگا،اور نہ آگ کی روشی وحرارت سے یه افذکرسکتا تھا،کہ یہ عباکرخاک کردے سکتی ہے،غرض کوئی شفیص اپنے صفات محسوسہ کی بنا ير نه تو اُن علل كايتيه رسكتي ہے ، جنسے وہ وجو دين اَئي ہے ، نه الن معلولات كاجوخود اس سے ظام رموسكتے بين ١٠ورنه ١٤رى عقل بلااما نت تجربكسى وجد ديا امر و اقعى كى نسبت كو ئى نتيج تخال سکتی ہے، يه وعوى كالعلمة ومعلول كاعلم عقل منين المكه تحرب سه حال موناب، اس كوان جزو کے بارے بن تو شرخص بلاتا ل سلیم کر دیگا جن کی نسبت آنا یا دہے ، کہ و کہی ہارے لئے تطعًا نامعلوم تقین، کیونکه اس عورت مین مهم کویه تھی یا د ہوگا، که بیپلے میل کے علم میں ہم ان کی با کوئی میشین کوئی نہیں کرسکتے تھے، سکے مرمر کے دویکنے کارے کسی ایستیمف کے سامنے رکھد د جس کوفلسفۂ طبعی سے کوئی لگا'ونہ ہو، تو وہ کبہی نہ جا ن سکے گا کہ بیرایک د ومیرے سے اس طرح حیک جاسکتے بین کو کوخط تیم میں جدا کرنے کے لئے بخت زور لگانا پرے کا بخلات اس کے مہلوسے الگ کر لینے مین کوئی زحمت نہ ہوگی، نیز حوواقعات عام تحرباتِ فطرت کے ساته كمهما نكست كحقة بين ان كي نسبت بهي مرآ دي بلانال اعترات كريرًا مكه ان كاعلم هي من تجربهی سے عال ہوا ہی کوئی خص میزین سے جہا کہ ارود کے دھاکے یامقطیبی تھے کی شن علم قبیٹی لاک سے مكن تفائس طرح جب كوكى شفكسي يجيده ثنين با احزاكی مفنی ساخت و تركيب كی معاول ہو آف ہم کو یہ ان لینے بن کوئی میں ویش نین موتا ،کدیمان ہاراساراعلم تجربه برمنی ہے، کون دعویٰ

رسکتا ہے، کدوہ اس امرکی صلی وانتہائی وج بیان کرسکتا ہے، کہ دودھ یار وٹی انسان کی ر نەكەشىركى ، لیکن جن واقعات سے ہم دم میدانش سے مانوسِ ہیں ،جوعام نطرت کے ساتھ مناسبت ر کتے ہیں، اورجن کی سبت خیال کیا جا تاہے کہ وہ اجزا کی محفی ویٹے یدہ ساخت نہیں، ملکہ اُس ى مولى ومحسوس صفات كے تا مج مين ان كے متعلق التبه ميلي نظر بين مارسے اصول بالاكى تصدیق میں تا مل ہوسکتا ہے، کیونکہ اس صورت مین یہ خیال کرلینیا باکس ممکن ہے، کہ ان تتا تجے يامعاولات كالم بلإسابق تجربه كي محض الني عقل سے بير لكا سكتے تھے، مثلًا ہم ونياين آتے ہى وفقً اس نتیجہ پر پہنے جا سکتے تھے، کہ بلیرو کے ایک گیندکی کمرسے دوسرے مین حرکت سیدا ہوجائی ، اوراس تقین کا اعلان کرنے میں مم کوکسی قعم کے انتظار کی صرورت نہ ٹرتی ، بات یہ ہے، کہ عادت کا تسلّط ایسا زبر دست ہے کہ حب وہ بہت زیا دہ شکم ہوجاتی ہے ، تو نہ صرف ہار فطری جمل پر ہردہ طوال دیتی ہے ، ملکہ خو دمھی نظرسے او حمل ہوجا تی ہے ، اورصرت اس نبایہ غرموج ومعلوم ہونے لگتی ہے، کداس کا وجو وہم برجھا گیا ہے، لیکن امیدہے کہ ذیل کی جند تشریحات سے بوری شفی ہوجائے گی، کہ بلااستنا ہرفتم قرانینِ فطرت وافعال جم کاعلم تجربه اور صرف تجربه بی سے عامل ہوتا ہے، اگر ہارے سامنے کو کی شے میں کیجائے ،اور کما جائے گاڈنتہ تجربہ کو لمحظ رکھے بغیرتنا کو کہ اس سے کیا تا مج ظاہر موسکے ترمین ادھیا ہون کہ اسی صورت مین جارا زین کیسے عل *سکتا ہے*؟ سوااس کے کہ زبردتی کسی وا لوا نیتخیل سے گڑھکراس شے کامعلول قرار دیدے جس کوعقلی استدلال و قیاس سے کوئی علق نہیں بوسک اللہ سے کوفائن جا ہے جاتی باریک بنی وموشک فی سے کام سے، مگریواس کے بس سے قطعًا با ہرہے، کوئسی میٹی کر دہ علت کامعلول تخیل سے گڑھ کر تبادے سکے، کیونکہ علو

ت سے باکل ایک عدا گانہ شے ہوتی ہے، اوراسی لئے اس کا پیہ خود علت کے اندرکسی طرح نہیں پائے ہیں ایک گیندسے دوسرے بین حرکت کا پیدا ہوجانا ، پیلے گیند کی حرکت سے ایک باکل جدا گانہ واقعہ ہے، اور پہلے واقعہ مین کوئی ایسی بات نہیں جرو و سرے کے و توع کا کھی تیہ دے سکے، تیچراکسی د ہات کا کوئی ٹکڑااگراویر تھینیکا جائے، اور کوئی روکت جو تووه فدرٌ اپنچے گریر تا ہے ہیکن اگراس واقعہ کو قیاسی متیجہ مجھا جائے، تومین پوچھتا ہون کہ کیا تھر پ کوئی بھی اپسی چیز مائی جاتی ہے جس کی نبا پر ہم اس کے اوپر پاکسی اور جانب جانے کے بجاب صرف نیچے ہی گرنے کے تحیل برمعبور مون، ا وجب طرح هوا د شیط بعی مین، سیلے بیل بلا تجرئه سابق کسی خاص معلول کانخیل محف اُخترا اور جب طرح هوا د شیط بعی مین، سیلے بیل بلا تجرئه سابق کسی خاص معلول کانخیل محفل خترا جسی وزبر ستی ہے، بالکل سی طرح علّت ومعلول کے ابین اس مفروض را بطریا لز دم کو بھی محض رف بى سجسا ياسى جو د و نون كو بېسىم حكرات د كات سه دوريه نامكن كرديا سه ،كركسي خاص ت سے بجزایک فاص معلول کے کھوا ورظام رہوسکے، مُنلَّحب بن دکھتا ہون، کہ بلردکا ایک گنیند و وسرے کی طرف سید هاجار ہاہے، تو فرض کر و، کہ اتفا گامیرے فرہن بین یہی ا <del>حا</del> راس کے کریسے دوسراگدنید حرکت کرنے لگیگا، بھر بھی کیا میں تیخنل نہین کرسکتا، کہ اس تکر سے دوسرے گیند کی حرکت کے علاوہ اور تھی سیکٹرون مختلف تائج بیدا ہوسکتے تھے، کیا بیکن نهین ہے کہ مکراکر دونون گیندرک جائین؟ یا سیلا گیندسیدھا سیجھے کی جانب اوٹ بڑے یا دوسرے کے اویر موکرکسی طرف کل جائے ؟ یہ سارے مفروضات مکیان طور پر قابل تصوّر ہیں، لہذا ہم کو کیا حق پنجیّا ہے، کہ ان مین سے سی ایک کو دوسرون پر ترجیح دین حالا تھ وہ ان کے مقابلہ میں کچھ زیادہ قابل تصور نہیں ہے ؟ غرض ہماراکو کی قیاسی استدلال اس ترجیح كى نبيا دنهين بن سكتا،

فلاصه يدكه برملول يؤنكفات سے ايك جداكانه واقعه موتا ہے،اس كے نفس علّت ك اس ما مداغ مهنین مگ سکتا، اور قبل از تجربه کسی خاص معلول کانخیل واختراع سراسر فرضی جوگا تخیل سے اگراتفاقًا فرہن صیح معلول کی طرف بتقل بھی موجائے، تاہم علّت ومعلول کا باہم فرضی ہی دہریگا، کیونکہ مہشہ مہبت سے اور ایسے معلولات کا امکان ہر حال قائم رہیگا،جوعقد سب مکیهان اور فطری موسکے، لهذا بلاتجر به ومثا بره کی مدد کے کسی ایک ہی واقعہ کی تعیین فاص علت ومعلول كا استنباط الياسهمل ادعاب، میں سبہے ککسی فہیدہ وسنجید فلسفی نے کبری کسی طبعی مل کی انتہا کی علت بنا نے کا و نہین کیا ، نہاس قوت کی صاف توضیح کی بوکسی خاص معلول کو بیدا کرتی ہے، یہ ایک متم کہ انسا نی عقل کی انتہا کی حدوجہد صرف یہ ہے، کہ حوا دیٹے طبیعی کے اصول کوزیا دہ صاف سا دہ نیا دے ،اوٹیٹیل،تجربر اورمشا ہرہ سے استدلال کرکے سیکڑون جزئی معلولات کوچ علتون بي تحليل كردك، باقى راخودان كلى علتون كى علت كامعلوم كرنا، تويد كوش عبث. ہم کہ ہیں اس قابل نہیں ہو سکتے کہ علت بعلل کی کسی خاص توجیہ وعقدہ کُٹ کی سے اپنی تشفی کر کیونکہ انتہائی اصول ومباوی کا دروازہ انسانی تھین تحبس کے لئے قطاقا بندہے مشتر ثقل ا<sup>ر</sup> اجزا، حرکت فنع وغیرہ بس میں کا ٹات فطرت کے وہ آخری اصول وعل خیال کئے جا سکتے جهان جارے علم وانکشات کی رسائی ختم ہوجاتی ہے ، اور اگر ہم اپنی تحقیق واستدلال سے وا تعات دحوا دیث کوان عام و کلی اصول کک بینجا دین، تو ہماری مسرت و کامیا بی کے آنا ہی کو فی ہے بکس سے مکمل فلسفة طبعي صرف يدكر تاہے ، كد ہما رے جبل كو ذرا اور آگے وياب جب طرح كومكس سيمكل فلسفد اخلاق يا البدالطبيعيات كا صرف يدكام موتاب اس جبل کے وسیع ترحصون برسے بروہ اٹھا دیتا ہے ،غرض کرتمام فلسفہ کا حال انسانی کمز ا

اور نابنیا کی کا تاشه ومشاہدہ ہے جس سے با وجود کوشش احراز ہم کو ہر کھر کر برا بر دوجار ہو نا بڑتا ہی، علم بهندستهی امنی اعانت سے فلسفہ طبیعی کے اس عیب کو منین دورکرسکت، نه باوجودانی قطیست واستداری کی شهرت کے جب کا بجا طور بروہ سخت ہے، ہم کو انتما کی علل کے بروہ اسرار تک پنجاسکتا ہے کیونکہ استعالی ریاصیات کا ہرشعبہ اس فرض سے شروع ہوتا ہے، کہ فطرت خید بندھے ہوئے توانین کے ماتحت عل کرتی ہے ؟ اوراستدلالاتِ مجردہ کے استعال کی صرف ا غرض موتى ہے، كہ ياتوان توانين كے علم وانكشا ف مين وه تجرب كے معين ہون، يا جزئيات بران قوانین کاجو کچه انز ہو تا ہے،اس کا تعین کردین ،بشرطیکه یه انزکسی تعین بعد ومقدار بر موتس مو، متلاً تجربه سے ایک قانون حرکت یه دریافت مواہے، کوسی تحرک عبم کی قوت حرکت، اس کی صلامت ورفتار کی نسبت مرکب کے برا برہوتی ہے جس سے لازمی نتیجہ یہ نخلتا ہے کہ تقوری قوت بڑی سے بڑی مزاحمت کو دوریا وزنی سے زنی شے کو ٹھاسکتی ہوستے طبکہ سی تدسر امنین سے اس قوت میں ہم اس قدر اضا فہ کردیں ، کہ اس وزن یا مزاحمت سے بڑھیائے اب ہندسہ یہ کرتا ہے، کہ کسی شین کے تمام احرا واسٹال کی مساحت و مقدا رمٹھیک ٹھیا کتھان ارکے ہم کواس قانون کے استعال میں مدو دییا ہے ،ایکن نفس قانون کا انکشات ہام ترتجریہ م پر مبنی مہوتا ہے، اور دنیا کے سارے استدلالات مجرد ہ مل کربھی خوداس انکشاف کی طر ایک قدم رمنها نی نهین کرسکتے تھے، اگر ہم صرف تیاس بریس کرین، اور کسی شے کو شا بدہ وتیر آ سے مداکر کے، فقط اس کی محسوس انفرادی حیثیت کوسائے رکھین، تو یکسی اینے سے کسی سی مخلّف چیر کانخیل منین بیدا کرسکتی، جس کو ہم علول کتے ہیں ، حیہ جائے کانکے ماین کسی امکر الانفعا لابطه كايته دي، باقي وه أومي توكيومهت بي عجيب وغريب عقل كالبونا عاسيُّ ، حوخالي عقل و قیاس سے یہ مان سے ، کہ ببرگری سے پیدا ہو تا ہی، اور برن سزی سے دراً نحالیکہ وہ بیلے سے ان حوا

ي تطعًا فا واقعت تعا

لیکن شرع میں جوسوال مبنی کیا گیا تھا، اس کا ہم کواب مک اوپر کی بحب سے کوئی ایسا جواب نہیں ملاء وکھیے تھی تشفی نخش مور، ملکہ ہر کشایش ایک نیاعقدہ میدا کر دیتی ہے، جو <del>سیل</del>ے ے کم سطل نہیں ہوتا اور ہا رہے حبُّ استدراک کو آگے بڑھا دیتا ہے ،جب یہ لوچیا جا تا ہوگا علیت واقعیہ سے متعلق ہما رہے استدلالات کی نوعیت کیا ہو؟ توضیح حواب میعلوم ہوتا ہو کہ وہ علاقہ، معلول برمینی بن بھرحیب میروال سیدا ہوتا ہوکہ آن علاقۂ علت معلول سفی تعلق ہما کے استطالات استطا کی بنیاد ہز وہ کا ایک نفظ میں جواب یہ ہوسک ہوکہ تجربہ سکن اگر ہم اپنی موسکا فی کو ذراا ورآگے بڑھاکہ وريافت كرين، كه خود تجربت اخوذ تما مج كاكيام بى سے ؟ توبيرايك نياسوال موكا، جواورزيا وْ منظل ویجیدہ ہے، فلاسفہ جواینے نزد کے عقل د دانش کی سے اونجی فضا میں ہرواز کرتے ہیں،ان کواس وقت لوہے کے چنے حیا ہا بڑتے ہیں،حب کی تجس طبیتن کس سے سالق رِّعْهَا ہے،جوان کو بنا ہ کے ہرگوشہ*ے مجلًا ہوگا کر* اِلآخرا پیےشش وینچے میں ڈال دنیا ہے *ا*کہ کہ ٹی راستہ منین سوجیتا ، اس سے بینے کی بہترین تدمیریہ ہے ، کہ ہم اپنے ادعا وبلندا مہائی کو کم کرین اوراعتراض بڑنے سے پہلے ہم خداصل دشواری کومعلوم کرکے اس کا اعترات کرنین

لاعلى كايداعترات خودايك فضيلت بوگى،

لهذامين ميان بحبى أسان راسته اختيار كرماجون، اور مُدكورهُ بالاسوال كا د وزيكا ، بيني علت ومعلول كے افعال كاتجربه مويكنے كے بعد تھى بين كونسكا كه اس تجربب جؤتا

ہم کا لتے ہیں وہ استدلال یا اورکسی عل فعم برمدنی نہیں ہوتے ، ذیل میں اسی جواب کی توضیح و

یہ تو ما ناہی ٹر ملکا، کہ قدرت نے اپنے حریم اسرار سے ہم کو بہت دورد کھاہے، اور ہا کہ عرکواشیا کے صرف چند طحی صفات و کیفیات سے آگے نمین بڑھنے دیمی،اور ۔ مے سے مکیسہ منہان رکھتی ہے،جن بران اشاکی مانیر موقوف و منصر ہوتی ہے، مثلاً حو زن اورگداز ہونے کا علم ہوجا آہے ،لیکن اس روٹی میں جم انسان کے تبا وقعار کی صفات کہان سے آگئیں،اس کا تیہ مزحواس سے حِل سکتا ہے اور نعقل سے، دیکھنے اچھے سے اجبام کی نفس حرکت معلوم ہوجاتی ہے، لیکن ہس عبیب وغریب قوت کا، جو کسی محرکت میں حرکت کو برابر قائم رکھتی ہے ، اور اس وقت مک اس سے زائل نہیں ہوتی ،حب یک کسی دوسرے جم مین نتقل نه **ېوجائے ،ېم بعب**دسے بعبیخىل تقى نهمین قائم کرسکتے ، مگراس ماوا ر می جن چیزون بن ہم کو ایک ہی طرح کے صفات محموسہ نظراتے ہیں، ہم مجھ لیتے ہیں لدان کی اندرونی قوتین بھی ایک ہی ہیں ،اوران سے ہی تھم کے نتائج کی توقع رکھتے ہیں ا جن کا پہلے تجرب ہو حکا ہے، اگرایک اسی چنر ہارے سامنے بیش کیجا سے جوستل وصورت ر بی ظرسے ہیں رو ٹی کی سی ہو،جس کو ہم اتبک کھاتے رہے ہیں ، تو ہم اس کے کھانے ہے دِئْ بِسِ وبیش نہ کرین گئے، اور سہلے ہی سے تقین کرینگے کہ یہ ہا رہے حمر کے بقا و تغذیبہ کا کا دیکی، ذہن یاخیال کاہیں وعل ہے جس کی مهل کو دریافت کرنا ہے ، اتنا تو ہنرخض عاتیا ہے بوسه، ۱ ورقه ای مخفیه مین کوئی معلوم را لطههین یا ماجا تا ۱۰ اور زهن ان صفات وقو کے ہابین دائمی لزوم واتصال کا جونتیجہ کا لٹاہے، وہ کسی ایسی چنر پر مبنی نہیں ہو تا جس برخو د میں خا د لالت کرتے مون یا جوان کی مہیت میں دہل ہو، باقی رہا بچیلا تحربر تو وہ زیا دہ سے زیا ڈ رون ان جزئی شالون کے بارے مین علم ویقین پیدِ اکرسکتا ہے ، جربیطے کبھی تجربہ میں آئی می<sup>ن</sup>

لیکن اس تجربه کوامیزه اُن دلیگر جزئیات مک وسعت دینے کا جم کو کیاحق عال ہے جن کی ت سے بہت ہم روابتے ہن کہ نبطا ہر مکیا ن ہیں ابس سی سوال کے جواب مجیکو اصرارہے، بیتیک جوروٹی میں نے پیلے کھائی تھی،اس نے غذاکا کام دیا تھا، بعنی ایک عبم جوفلان فلان صفات ركمتا تها،اس مين اس فاص وقت مين نغذيه كي ميخفي قوت هي يا كي جاتی تھی ہیکن اس سے بیٹیچہ کیسے نماتی ہے کہاس قیم کی دوسری روٹی دوسرے وقت بھی عذالاكام دكي اوراس طرح كے صفات محسوسه كے ساتھ مهنته لازاً اسى طرح كى مخفى قوتِ تغذيه إِنَّى مِا نَي عِاسِمَ ، يدار وم كسى طرح تابت بنين موتا، تامم كم ازكم اتنا ماننابي يريكا، كد ذمن وسم كالزومى متيج ببرهال نخالتا ہے ، اورايك خاص على فكر واستنباط سے كام ليتا ہے ، جو في نفسه توجيه ونشريح كامحاج ب، يه بات كم مجھ تحربه سے معلوم ب، كه فلان شے سے ہمشہ فلان تتیجه ظاہر بواہے اور مدوی کر دوسری چیزین جو دیکھنے میں اسی می ہیں ،ان سے عبی آیندہ يمي تما رُجُ ظاهر وسنك، وونون ايك چزينين من وان اگرتم جا بو، تواس حد مك التبرين روار کھون گا،کہ دوسرا تضیہ میلے سے بجاطور پیستنبط ہوسکتا ہے،جیسا کہ میں جانتا ہوں، کہ وا ہمیشہ ہوتا ہے بنکن اگرتم اصرار کر وہ کہ یہ استنبا طاکسی سلسلہ استدلال برمنی ہے، تومین خواش کرونگی، که ذرا وه استدلال تبا تو د و که کیا ہے ، ظاہر ہے ، که ان دوقفیبون میں کوئی بدیہی لزوم تدے نمین اس لئے اگراس استنباط کی بنیا د، راس کسی حبت واستدلال مرہے، تو کوئی ایس واسطه در کار ہوگا ،جس کی مدوسے ذہن ایک و مرے نک پہنچ سکے ، یہ واسطہ کیا ہے ،مجھ کو اعترات ہے کہ اس کامعادم کرنامیری سمجھ سے باہرہے البتدان لوگون یراس کا تبا ناواب ہے، جونفس اس کے وجو دیکے مرعی بن اور کہتے بن کہ امور واقعیہ سے سفلق تام تا کج اسی سے اخوذ ہوتے بین ،

اگر بہت سے دقیق انتظر و لا کت فلاسفہ نے اپنی تحقیقات کارخ ادھر تھیر دیا اورات سے کوئی کسی ایسے رابطہ یا واسطہ کا سازع نہ یا سکا ،جواس استنباط مین حین قبھ ہو، تونقینی ہے کم أكي على كر جارا مهي ملبي جواب مرطرح تشفى مخبّ نابت جدًا البكن حية لكه ميه سوال بالكل مناجئ اس کے مکن ہے، کہ شخص اپنی رسائی ذہن ہراتنا بھروسہ کرنے میں جھیکے، کہ جو نکر اسکو کو ٹی استدلال نهین ملّا لهٰدا وه وا قعاً عبی نهین موجو دہے ،اس بنا پر ضروری ہے کہ ایک اور وشواً مرحلہ کو طے کرنے کی ہمت کیجائے، وہ یہ کہ علم انسانی کے ایک ایک شعبہ کولیکر دکھلا دیا <del>جائے</del> دان مین سے کو کی عبی اس تسم کا استدلال نہیں میں کرسکنا، ته م مكن الشد لا لات كي د قيمين بوسكتي بين استدلال برياني جدعلائق تصورات سيتعلق كوسا ہے،اوراستدلال اخلاتی، جوامور واقعیہ سے متعلق ہوتا ہے، یہ بداہتہ معلوم ہے کوزیر بجب مسکم میں بر ہانی دلائل کی کوئی گنجانش نہیں ،کیونکٹل فطرت میں تغیر کمن ہے ،اور یہ ہوسکا ہے کہ ایک شے جو بظاہرُان چیزون کے ماتل ہے جن کا تجربہ ہو چکاہے، پیلے سے بالکل می الف یا متضا ذیا کج ظاہر کرے، کیا یہ داضح طور یرتصدر مین نہیں آسکتا، کہ ایک ایسی چنر یا دل سے گرے جو اور تہر سے برت کی سی ہو بلین مز ہ نمک کا ہو یا چھو نے سے اگ کی طرح گرم محموں ہو؟ کیا ہی سے ن نیا دہ کوئی شے فی نفسہ قابل فھم ہوسکتی ہے ، کدوسمبر وجنوری مین درخت سرسنر ہو بھے ، اور سمی دیو مِن بيت جهارٌ بو كا وغرض وحيزي بل فهم ب اور جس كا واضح طور برتصوركيا جاسكما بع، وه مذ توسلم نن تفن ہوتی ہے، اور نکبی بر م نی دلیل یا محروقیاسی استدلال سے اس کو بالل کیا جاسکتا ہے، لهدًا اگرة م برنباے دلائل اینے گذشتہ تجربہ یراعتماد کرتے ہیں ، اور اس تجربہ کو ستقبل برعکم کا مديار قرار ديني بن، توفا هر ہے ، كه يه ولائل صرف ظنى دلائل موسكتے بن ، يا يون كه و كه جنكا تعلق بالا کے مطابق، اموروا تعیہ سے مہو تاہے ، نیکن امور دا قعیہ کے تعلق استدلال کی جو نوعیت موتی

اس کی نسبت اگر ہاری تشریح کو درست وشفی مخش مان بیاجائے، تومعلوم ہوگا کہ اس طرح کی کو کی دلیل نمیں ہے بہم او برکہ آئے ہین کہ وجودیا امور واقعیہ کے تعلق جینے دلائل موتے ہیں وہ ب علاقهٔ علت ومعاول برمنی جوتے ہیں، ہم کواس علاقه کاعلم تا مترتجریہ سے حال ہو تا ہے اور تجربی تا بج کی بنیا دی متراس فرض بر بوتی ہے کہ تقبل منی کے مطابق بوگا ،اب اگر بم خودان ا خری فرض کوظنی دلائل تعنی ان دلائل سے تابت کرنے کی کوشش کریں جدوجہ دسے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کھلاموا دورلازم آتا ہے ، اور ما ہوالنزاع شے کومسلم مان لینا ٹر تا ہے ، اصل یہ ہے کہ تحربہ سے جتنے استدلالات کئے جاتے ہن، وہ سیجے سب اس مأللت پر منی ہوتے ہیں جو ہم کومو حوداتِ فطرت میں نظراً تی ہے،اور جب کی وجہسے یہ توقع پیدا موجا تی مجرد کہ ان سے آیندہ بھی اسی طرح کے تائج فل ہر ہو شکے جیسے کہ پہلے موتے رہے ہیں اور اگر چر بحزا یا مجنون آدمی کے کوئی شخص تجربہ کی سندمین کلام نہین کرسکتا، نہ حیاتِ انسانی کے اس عظیم رہنا کا انظار مكن ہے ، تا ہم ايك فلسفى كے لئے كم ازكم اتا تحس بقينًا جائز ہوگا ،كه وه انسانی فطرت كے آل اصول کی جانچ کرے 'جس کی بنا پرتجر ہر کو ایسی قونی سندھاں ہے ،ا ورحب کی بدولت ہم اس میں سے جہ قدرت نے چیزون میں و دلعیت کی ہے ،نفع اٹھا سکتے ہیں ، جوعلتین کمیان و مأل نظر ا تی ہیں، ہم ان سے مکسان ہی تنائج کی تو قع کرتے ہیں، بس ہیں ہا ہے تام تجربی اشنباط کا م<sup>ہم</sup> ان اب ظاہرہے کہ اگریہ استنباط خالی عقل وقتیس پر منی ہوتا ، توہیلی ہی بارا درایک ہی شال *کے تجرب* سے آنا پختہ وکمل موجا آ، حبنا کہ ایک طویل سلسلہ تحربات کے بعد حاکر موتا ہے ہمکن حقیقت جاک بالكل رعكس بعد الدون سے زيادہ كوئى جيزياہم مآئل نہين ہوتى آناہم صرف اس ظاہرى مآتليت کی بن پرکوئی شخص ننین توقع کرتا، کدان سب کی لذت مکسان ہوگی، ملکدایک ہی طرح کے ما تجرابت كے طویل سلسلہ کے بعد جاكركہين يہ ہوتا ہے ،كدكسى جزئى وا قعہ كے متعلق قطعى اعتما دقون

بیدا ہوتا ہے ،اب تبا ذُکہ و معل اِستدلال کها ن گیا . جس کی نبایر ایک شال سے جزیتیجہ مخولاجا آ ہم وہ بائل آی طرح کی سومثالون سے نخالے ہوئے نتیج سے اس درجہ متفاوت ہوتا ہے ؛ اس سوا کے بیش کرنے سے میرامقعو د اطلاع واعلام کے ساتھ اشکالات کو بھی سامنے کر دنیاہے ،غرض محکم نر آو زیر بحبت نوعیت کا کوئی استدلال دا قعاً ملت ہے ،اور نہ مین اس کا تخیل ہی کرسکتا ہو ن ،تا ہم اگر کوئی صاحب برا و کرم اس استدلال کا تیہ دے سکتے ہون ، تومیراؤ بن قبول حق کے لئے کھلا ہو، اگر برکها جائے کرصفات محسوسہ اور قوا سے مخفیہ کے مابین کسی خاص را لطرکا استنباط مہت سے تجربات کی کمیسانی برمنی ہوتا ہے، تو بیر میرے نز دیکے اس اسٹال کو عرف دوسرے نقطو كاجامد بيناد تيام، السل سوال اب يمي قائم ربتاب، كراخ ووعل استدلال كياب حسريراس استنياط كى مناج، وه واسطداور درميانى تقتورات كهان بين ،جوبالكل دومختف ومتباعد قضايا مین ربط بیداکرتے ہیں ؟اس اعتراف سے تو بسرحال عاره منین، کرنگ اور گازوغیرہ ہونے جو محسوس صفات روثی مین با *ئے جا*تے ہیں ، ان مین اور بقا رصبم د تغذیب<sub>ه</sub> کی مفی و آون میں بالذات لوئی رلط نہین نظراتا ، ورنہ ان صفات محسوسہ کے دیکھتے ہی اول نظر مین بلاکسی سابق تجربہ کے · بم كوقو المصفنيه كالبمي علم مع حاتا ، حوفلاسفه كے خيالي اور صريحي واقعات وونون كے سراسرخلا ہے، غرض اشاکے افعال و قوی سے ہم فطرة مامل ہیں، اب بحث یہ ہے، کہ تجربہ اس فطری جل کی کیو نکرتلانی کراہے، تحرب سے ہم کو صرف اُن مکیان تائج کی ایک تعداد کا علم موجاً، ہے، حوفاص خاص چیزون سے ظاہر ہوئے ہیں ، اور میکدان چیزون میں فلان فلان قت فلا فلان قىم كى قوت يائى جاتى تقى، ئىرجىب اننى صفات محسوسه كاكوئى نيا فردسا شف آ تا ہے تو ہم متوقع ہوتے ہیں، کہ اس سے بھی وہی پہلے جیسے نتائج وقویٰ ظاہر ہونگے بعنی مکسان رنگ وغيره ركھنے والی روٹی سے ہم کمیسان ہی تغذیہ کی تو قع رکھتے ہیں لیکن یہ تو قع بقیٹًا ذہن کا کہ

ایساعل ہے،جس کی تشریح کی ضرورت ہے،حب کو کی شخص کہتا ہے، کٹمین نے تمام گذشتہ مثالو مِن دیکھاہے، کہ فلان صفات محسوسہ کے ساتھ ہمیشہ فلان مخفی قومتین یا نگ کئی ہن ،اور پھر حب فیم يەكتاب، كُراينده ايسے صفات محسوسه كىساتھ مېشەلىيى ہى قوتىن يائى جائىڭى تويدايك بى يات كى نحلّف انفاظ مین لانعنی نکراندین ہوتی، نہ یہ دوقضا یاکسی حیثیت سے ہم عنیٰ ہیں، تم کتے ہو کہ دوسرا قفيه بهلے سے مستبط ہے ،ليكن تم كوماننا يزيكا كريه استباط نہ توبد ميں ہے ، اور نہ بر مانى ، بھرتباؤ كة خريدا وركيسا استنباط ب، يكناك يرتحربي استنباط ب، سوال إول بي كود برانا ب، كيويحه تجربه سے اخوذ عام استنباطات کی بنیا داس فرض پر موتی ہے، کہ متقبل ماضی کے ماثل ہوگا' اور کمسان قوتین بیشه کمسان ہی صفات محسوسہ کے ساتھ والبتہ ہوگی، ورنہ اگراس کا شہرہ ہو کہ قاعدہ فطرت بدل جائے گا، اور ماضی سے متقبل کے لئے کو کی احول نہیں قائم ہوسک اُ تو محرسال تجربه بے سووم و جانا ہے ، اور اس سے ہم کسی اخذ و استنباط کا فائدہ ہنین اٹھا سکتے ، لہذا یہ قطفا نامکن ہے کہ تجربہ برمدنی کسی دلیل سے نابت ہو سکے ،کامتقبل مضی کے ماثل ہوگا ،اس لئے که تجربه کے عام دلائل توخو داسی فرض حاتلت پرمنی موتے ہیں، مان لوکہ کا مُنات کی تمام جیز اب مک انضباط و با قاعد گی کی نهایت ہی یا بندر ہی ہیں پیرجی ملاکسی اور دلیل یا اشتباط کے تنهان گذشته تجربه سے مینین تابت موتا، که آینده بھی ایسامی موتا رمیگا، لهذا تھا دایے می عبت بحراكة تم نے خواص اشیاد كوائي گذشته تجربرس جانا ہے، اشیاد كے تام مغنی افعال و قریٰ بدل حاسکتے ہیں، بے اس کے کدان کی محسوس صفات میں وزہ عبر بھی تغیروا تع ہو، بلکہ بعض چرون بن كبى كبى اليا موسى ما تاب،كيا ذمددارى ب، كرد كيديد مواب وي آینده مجی سمیشه موتارسیکا ؟ کونسی منطق اور کونسا استدلال ہے، جرتم کو اس فرض کے خلاف عانے سے دوک سکتاہے ؟ تم کھو گے کہ خو دتھا رے عمل سے تھا رہے ان شبہات کی تردید

ہوتی ہے ہیکن تم میرا معانمین سمجھ، جانتک عال ہونے کا تعلق ہے مین تم سے باکل تفق مون الكي فلسفى مو فى حيثيت سے جو كھون كھيس مرعبورے (تشكيك مذكون كا) مين اس استنباط کی اس منبیا د کوجانیا جا ہتا ہون ، کو فی تحقیق ومطالعدا ب تک میرے اشکال کو سنین رفع کرسکا ہے ، نه ایسے اہم سُله بین میری شفی کرسکا ہے ، لهذااب اس کے سواکیا و ہے، کہ دوسرون کے سامنے بھی اُس اُسکال کومیش کر دیکھون اگر جہاس سے عقدہ کشائی ی مجھ کو سبت ہی کم امیدہ، تاہم رنشر طبیکہ ہم اینے علم کی خواہ مخواہ مٹرائی نہ مانکنا جا ہیں) کم افکا اس سے اتنا تو موگا، کہ ہم کو اپنے ہمبل کا اصاس ہوجا کے گا، ين ما نتا ٻون كه اگركو ئي خص سيم جي شيخ ، كه جونكه خو داس كي سمجه مين كو ئي ديس نهيان اس ك وا قدًّا بهى نهين موجود ہے، تووہ قطعًا نا قابلِ عفوغورو انا بنت كامجرم موكا، مجمل يكيب لیم ہے کہ اگر کسی مسکلہ کی بحب و تحقیق مین تمام الل علم صدیون کک مصروف رہیں ، اور تھیر بھی کو ٹی نتیجہ نہ نخلے ، تاہم یفتوی صا در کر دنیا بقیناً جلد بازی ہوگی، کہ وہ مسُلہ سرے سے نسا عقل وفهم سے بالا ترہے ،ہم اپنے علم کے تمام ماخذون کو جھا ن ڈوالین اوراس نتیجہ میر پہنچ جا مکین ، اریس کے سب ہماری سنگل کشائی سے عاجز ہیں، بھر بھی بیشبہہ باتی رہ سکتا ہے، کہ مکن ہے که ہمارا استقصا ناتمام ما ہماری تحقیق نااستوار ہو الیکن زیر بحبث مئلہ کی کچھ ایسی نوعیت ہے جاب الزام الأنيت ما شبه مغزش كى كنيايش مى تنين كلتى، اس سے کون النجار کر سکتا ہے کہ جاہل واحمق دہتھانی، ملکہ کیے اوراس سے تھی مو<sup>ال</sup> ید کہ جا نور کا تجربہ سے ترقی ورہنائی عال کرتے ہیں اور موجد واست قدرت کے افعال و قری کاعلم ان تا مج یامعلولات کے شاہرہ سے اخذ کرتے ہیں ، جوان موجو دات سے فا ہوتے ہیں، بچے کوحب چراغ کی لوحیو نے سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آیندہ کے لئے

خردار موجاتا ہے، بھركبي انيا لم تقعيداغ كے ياس نهين ليجاتا ہے، اور ڈرتا ہے كداس چنرسے صفات محسوسہ میں گذشتہ کے ماثل ہے ، وہی میلامتیجہ مرتب ہوگا اب اگرتم کھو کہ بچے کی سمجھ اس نتیجہ ککسی حجت واستدلال سے بنجی ہے تو میں بجاطور برتم سے مطالبہ کرسکت مون، کہ اچھاوہ استدلال کیا ہے، میش کرو، اوراس حق بحانب مطالبہ سے روکنے کے لئے تھا را کوئی عدر تهین طبسکتا، تم بینهین که سکتے که به استدلال دقیق وعلی اس اس اس کے مکن ہے کہ تھا ری تحقیق سے نظرا نداز ہوگیا ہو، کیونکہ تم مان کیے ہو، کہ یہ آنا صاحب بدیسی ہے، کہ بحیر کی نظر بھی ہوگو بالتی ہے المذااگرتم نے میرے مطالبہ کی جوا ہدمی مین ایک لمح میں مال کیا یاغوروخوص کے بعدكو ئى عميق ويجيده دسل مبنى كى تواس ك منى يه سونگ كه تمسيراً لكنده بوگ، اورسليم كرايا کہ بیکام استدلال کا نہیں ہے،جوہم سے یہ فرض کراتا ہو، کہ متقبل ماضی کے مانل ہوگا، اور حو عانل علتون سے عانل معلولات کامتو قع نبا تا ہو،بس نہی و چھیقت ہے،جس کومین اس با میں میٹی کرنا جا ہتا تھا، اب اگرمین حق پر مہون، تو مجھ کو یہ ا دعامتین کہ میں نے کوئی بڑاعظیم است انكشات كيا ہے، اوراگر ماطل بر مون، تو مجه كو اپنے اس انحطاط فهم بررونا چاہئے . كەس ولىل من گروارے مین واقعت و مانوس تھا، اس کا بتہ چلانے سے آج قعلی عاجزیا قاصر ہون ،



فسفہ کے شوق وحرص سے بھی ذہبی نلو کی طرح یہ خرابی بیدا ہوجاتی ہے، گرگو اگا
اصل مقصود اخلاق کی اصلاح اور د ذائل کی بخلنی ہے، لیکن اپنے جا و بیجا استعال و انہاک کی بدولت یہ اسٹے اُن ناقص میل نات و ترغیبات کو نشو و نما دینے لگت ہے ، جن کا زہر ملا نا نفس مین بہلے ہی سے فطرۃ موجو دہ ، اس طرح حب فلسفیت کاسودا بڑھ جاتا ہے ، اور ہم اپنی تام لذتون کو ذہن کی دنیا مین محدود کر دیتے ہیں، تو المبٹیلس یا اور دیگر ر و اتی فلاسفہ کی اپنی تام لذتون کو ذہن کی دنیا میں محدود کر دیتے ہیں، تو المبٹیلس یا اور دیگر ر و اتی فلاسفہ کی مارے ہوئے ہیں، تو المبٹیلس یا مور ہوئے کی نیکے اُرکے اُرکی مشاغل سے انقطاع کا ایک استدال کی بہانہ ہوتے ہیں، اور جا ، و تروت ، نام ونو د کو عارشی حیا ہے ، اور بانی ساری توج سے مصروت ہوتے ہیں، اور جا ہو تی ہیں، تو در اصل ہم اپنی اسٹی اور بار کی تکش سے گرائے۔ اور طلبی کی ہم ہے از ذرائی گرتے ہیں، جو ذموی محنت وشقت اور کارو بار کی تکش سے گرائے۔ اور اطلبی کی ہم ہے از ذرائی گرتے ہیں، جو ذموی محنت وشقت اور کارو بار کی تکش سے گرائے۔ اور اطلبی کی ہم ہے از درائی گرتے ہیں، جو ذموی محنت وشقت اور کارو بار کی تکش سے گرائے۔ اور اطلبی کی ہم ہے اور کارو بار کی تکش سے گرائے۔ اور اطلبی کی ہم ہے اور کارو بار کی تکش سے گرائے۔ اور اسٹی میں مون سے گرائے۔ اور اسٹی میں مون سے گرائے کی سے دونوں مون ہوتے ہیں، تو درائی کرتے ہیں، جو ذموی محنت وشقت اور کارو بار کی تکش سے گرائے۔

کامل و بے خرخشہ راحت و سکون کے لئے استدلالی بہانہ ڈھونڈتی ہے،فلسفہ کی صرف ایک ہی صفت اليي ہے جس مين اس خرابي كا كم احمال ہے ، اور يداس كئے كداس سے نفس كے كسى كي عذبہ کوتھ کیے نہین ہوتی ، نہیکسی ایسے شوق وحرص کے ساتھ تشا بہ بیدا کرسکتی ہے،جس کا ماڈ خلقی طور میانسان بن موجو د ہے،اس صنف سے میری مرا د فلسفہ نشکیک یا فلسفہ اکا دیمی م کیونکہ اہل اکا ڈمی ہمیشہ شک و ٹامل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہی شے پرقطعی حکم نہیں لگانے عاطلانه فيصلون كےخطرہ سے خبردار رہتے ہین، اپنی عقل و فھم كى بردا زكو نهايت أنك حدوثه کے اندر محدود رکھتے ہیں، اور جو ہاتین عام علی زندگی سے فارج ہوتی ہیں، ان پرغور و خوض اجتناب كرتے بين، لهذانفس كى غفلت كارعش بيندى، ب باك رعونت، لبندا منگ ادعا، باطل زوداعتقا دی کی قیمن اس فلسفہ سے زیا دہ کوئی چیز نہین ہوسکتی سےائی کی محبت کے علاق اس سے ہرشوق وہوس کا استیصال ہوجا آہے، اورسیائی کاشوق بھی اپنی حدسے زیادہ بلنديدواني نهين كرباءال كئيديد ومكه كرحيرت موتى ب كمج فلسقه مر محاظ سے بے ضرب وہی سہے زیادہ بے بنیا دلعنت وملامت کا ہرت ہے ہیکن ٹنایڈاس کی ہی خربی خوصو عوام کی نظرمن اس کی نفرت وحقارت کا باعث ہے ،حیکہ یہ نامناسب حرص و موس کا ساته نهین دینا،اس کے لوگ بھی قدرةً اس کا بہت کم ساتھ دیتے ہیں، اور جونکہ یہ بہو دکیو ا ورحاقتون کاسد باب کرنا عام ہتاہے،اس سے کثرت سے اپنے شمن پیداکرلیا ہے،جواس بإدايتي منق وفجررا وربد دني كاالزام لگاتے بين، ایک خدشہ یہ بیدا ہوسکتا ہے، کہ جو نکہ بیفلسفہ تحقیقات کے دائرہ کوعام زندگی کے اند محدو دکر دیماہے،اس لئے مکن ہے کہ آ گے جل کران استدلات کی بھی جڑ کا نما تمرع کرو جوروزم و کی زندگی مین کام آتے ہین اور بالآخراس کی شک آ فرینیان اس حد تک جانجین

۔ نظرو فکر کے ساتھ عمل کامبی فاتمہ ہوجا ہے ، نیکن یہ فدشہ بے کا رہے ، کیونکہ فطرت ہجر ل ا پنے حقوق کی محافظ ہے ، تجربدی استدلالات کو جا ہے وہ کیسے ہی زبر دست کیون نہو بالآخر مغلوب مونايرًا ب، كوكرهم أن فلسفرت اليين تأنج لك بيني سكته بين، صبياكه شلاً وپر معلوم ہواہے ، کہ تحبر بہ بریمنی سلسلہ استدلالات مین ایک کڑی کسی ہے ، جوکسی دلیل یا عل فهم مړ قائم نهین ، پیوسمی اس کا مطلق خطره نهمین که میر استدلا لات جن بیرساری و نیا کا داردام ہے، ہارے اس نتیجہ وانکشاف سے کجھ تھی متا ٹر ہوسکتے ہیں،اگر ذہن اس کڑی کوئن و دلیل سے نهین بیدا کر سکتا ، تو بیکسی نه کسی دورا نسیے اصول بر مبنی ہونی جا ہے، جو دلیل ہی برابروزنی دمتندہے،اورجی اصول کی قوت اس وقت کک اٹل رہے گی،حب تک انسان اینی انسانی فطرت برباتی ہے، یہ اصول کیا ہے، اس کی تقیق تہر میتیت سے ستی فرض کروکدا پایشخص کو جو گوفکر و استدلال کی بهترین قومتین رکھتا ہے، اچانک اس دنیا مین لا کھڑا کر دیاجا تاہے، ہ*ی کو فورًا بی*ان کی چنرون بین ایک تسلسل نظرائیگا بعنی ایک وا قدہ د وسرے کے بعد ظاہر ہوتا ہے، کیکن اس سے اگے وہ نہ ٹر ھوسکیگا، وہ اس اول نظر نسی استدلال سے تھبی علت ومعلول کا تصورتک نہ قائم کرسکے گا، کیونکہ وہ فاص مفنی قومی جوفطری افغال کامصدر ہن بہی حواس کے سامنے منین آتے، ندصرف اس بنا برکرونے ب واقعه دوسرے سے مقدم ہے، ینٹیجہ اغذ کرنا بجا ہوگا ،کہ سیلا واقعہ ایک شال مین ایک اور دوسرامعلول ہے بمکن ہے کہ مختلف وا قعات کا بیراتعمال محض اتفاقی امر ہو، لہذا کوئی وجرہنین موسکتی کدآئیدہ ایک کے خلورسے دو سرے کے دہو دکومستنبط کر لیاجائے ،غرض یشخص بغیر مزید تجربات کے خالی اپنے اشدلال وقیاس سے کسی امرواقعی پر نہ توکو کی حکم گا۔ پشخص بغیر مزید تجربات کے خالی اپنے اشدلال وقیاس سے کسی امرواقعی پر نہ توکو کی حکم گا۔

اور مذها فطرو حواس کی چیزون سے ماور اکسی بات کا تقین هال کرسکیگا، اب فرض کرودکه اس شخف نے مزید تجرباب حال کرائے اور دنیا مین اتنی مدت مک ره چکاہے، کدروزمرہ کی ہشیا<sup>و</sup>وا قعات مین اس بات کا اچھی طرح باربار مثیا ہرہ کر رہا، کہ ان باہم دگرایک واسکی یائی جاتی ہے ،اس تجربہ کاس مریہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ایک شے کے خلور فوراد وسری کے وجو دکا ملتحد کال لیتاہے، لیکن با وجدد اپنے سارے تجربات کے،اس محفی قوت کا ، وہ کو کی علم یا تصور نہیں عال کرسکا ہے جس کی بنا پر ایک چیز دوسری کو وجو دمیں لاتی ہے، ندایک سے دوسری کے استنباط مین کوئی استدلال اسکی رہنائی کرتا ہے، باہنیمہ نفس استنباطیروه اپنے کومضطرمایا ہے، اورگواس کواس امرکاقطعی مقین واطمینا ن ہوجائے، العقاق فهم كااس على استنباطين كوئى حقة منين ب، تاهم وه افي استنباط كوجارى ركهيكا، جس سے معلوم ہوا کہ فیکس واستدلال کے ماسواکوئی اور اصول ہے ، جو آدمی کو اس قیم کے استنباط برمجور كردياس، بر اصول ع**ا دت** ہے، کیونخہ جمان کہیں ہم دیکھتے ہیں کرکسی استدلال یاعل فہمر کی م<sup>سا</sup> ا مادہ و کسی خاص فعل یاعل کے اعادہ و تکرارسے آیندہ تھی دیسا ہی کرنے کا رجا ن میدا ہوجا تاہے، تووہان ہم مہشرہی کتے ہیں کہ یہ رجان ع**ا دے ک**انتیجہ ہے، اس نفط کے اتحا سے ہارا یہ مدعانہین موتا کہ ہم نے اس رجمان کی انتہائی علت بتا دی، ملکہ ہمارا منشا عرف طر انسانی کے ایک اعول کا افهار موتا ہے ، جو عالمگرطور پرمسلم ہے ، اور جس کے اثرات کو ہرض عانتا ہے، بس ہم این تحقیقات کوشا بداس سے آگے نمین لیجا سکتے، نہ خو داس علت (عادت)

جانتاہے ،بس ہم اپنی تحقیقات کوشایداس سے آئے نہیں لیجا سکتے، نہ خو داس علت (عادت) تبلائے کا دعویٰ کرسکتے ہیں، ملکہ اس کووہ انتہائی اصول سمجھکر قناعت کرنی عاہم ہے، جو تجربہ پر بمنی استنباطات کی توجیہ کے لئے بیش کیا جاسک ہے، جاری شفی کے لئے اتنا ہی کا فی ہے، کہیا

بنے گئے، نہ یہ کہ اللے اپنی قرقون کی ہے سبی کا اس لئے اتم کرین، کہ وہ ہم کوا وراً کے منین پنیا لکتین جمکن ہے کہ ہارا یہ دعویٰ کرحب د وچیزون مین ستمرانصال نظراً اسے مثلاً اگ اور گرمی یا وزن اور صلابت مین ترایک ظورس دوسری کی تو تع کا پیدا ہونا محض عاوت برسنی ہوتا ہے میرے نہ ہو، لیکن سمجہ میں ہوانے والا ضرور ہے ، ملکہ صرف میں ایک ایسا فرض ہے جس سے اس انسکال کی توجیمہ موجاتی ہے کہ مزاد مثالون کے بعدہم وہ نتیج کیونکر کال لیتے ہیں ،جوایک سے نهیں کال سکتے ، حالانگہ یہ ایک مثال کسی لحاظ سے بھی ان ہزار سے مختلف نہیں ہوتی عقل كيب سے يه تفريق باہرہ، كيونكمقل توشلاً ايك دائرہ برغوركر كے جوشائج كالتي ہے، وہی دنیا بھرکے دوائر کی تحقیق کے بعد بھی کٹا ہے گی ، لیکن یہ کوئی نمین کرسک ، کہ صرف کسی اس جم کو دوسرے کا دھکا لگنے سے متحرک د کھیکرینتج بنخال لے کہ سرحم اس طرح کی <sup>م</sup>کرسے حر رنے لگے گا، لہذامعلوم ہواکہ تجربہ کے عام استنبا طات صرف عادت برمنی ہوتے ہیں نہ کہ استدلال کیر،

له یه اخلاقیات، سیاسیات اورطبعیات کے مصنفین کے لئے بھی کوئی چیز آئی سود مندنمین ہے، جبنا کول اور تیس اور تیجر ہے کے فرق کا جانا ، اور سے جبنا کو استدلال کے یہ دو انواع ایک دو سرے سے باکل ہی ختلف بین اول الذکر کی بایت فیال کی جانا ہے ، کدوہ صن ہاری ذبنی قو تون کو نتیجہ ہے، جرماہیت اشیا اوران کے لاز وی حالا اول الذکر کی بایت فیال کی جانا ہے ، کدوہ صن ہاری ذبنی قو تون کی نتیجہ ہے، جرماہیت اشیا اوران کے لاز وی حالا کی ناز میں کا کہ جانا ہے وفائے کے کام می اوران کے لاز وی کو کو کو کو کام کام کار کرتے ہیں، جونام خالی کی نتیت یہ فرض کی جانا ہے کہ وہ تامیر حوال و من کہ میں ہونام خالی کرتے ہیں، جونام خالی کی نتیت یہ فرض کی جانوں سے کہا تھا کہ کام میں کہ کے بین ، جونام خالی کے بین ، جونام خالی کے بین ، کو ایس سے مستنبط کرتے ہیں، کو این سے کہا تا کی خالیدہ ان سے کہا تا کی خالیدہ ان سے کہا تا کی خالیدہ ان سے کہا تا کی کام میں کوروا میں کو ایس کے بین کہا ہو کہا گائی کی خود است کی کام میں کوروا میں کو ایس کے کہا کہ کوروا کو کہا کہا کہا کہ کوروا کہ کوروا کہا گائی کوروا میں کوروا میں کوروا کہا گیا کی کام می خود اور کوروا کی کام کوروا کو کہا گائی کوروا کو کہا گائی کوروا کو کہا گیا کہ کوروا کو کو کہا گائی کی خود اور کوروا کو کہا گائی کوروا کو کہا گائی کوروا کہ کوروا کہا گائی کوروا کہ کوروا کہا گیا کی کوروا کو کہا گائی کوروا کو کوروا کو کوروا کور

غرض عادت سے انسان کی زندگی کی ٹری رہنا ئی ہوتی ہے ،عادت ہی وہ اصول ہج جو ہارے تجربہ کومفید باتا اور ایندہ کے لئے اسی طرح کے سلسلۂ واقعات کی توقع پیدا کر دتیا ہو، جس طرح کہ پہلے میٹی اُسے بہین ،اگرعاد ت اینا بیٹل نہ کرتی، قوحا فظ وحواس کے ما ورا وا قعا<sup>ت</sup> (لقبيه ماشيعىفى ، بر) كى سائمة كامل دانتها ئى اختيارات منين سويني جاسكة ، تحربه ا در الريخ بھى يىي باتى ہے،كەم زمانداور برماك بي ابس طرح كى مطلق العناني اوراحمقانه اعماد سيسكيد كيدعظيم انشان فسادات بريا بهوتي ربوان روزانه زندگی کے فیصلون اور تدا بیرمین بھی عقل وتجربہ کے ابین ،سی امتیاز مرعی نظراً آنہی تجربہ کار مد سر،سپر سالاطبہب یآ جریر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس کے کیے پرعل ہوتا ہے اا ور نوا مو نر انار سی چاہے فطر ہ کتن ہی وکی وفہیم کیون زمو اس کی بات کا اعتبار منیں ہوتا ،گویہ ما ن بھی ایا جائے کر بعض خاص حالات ہیں بعض قسم کے نتا کیج کے متعلق عقل مقو یا قابل کاظ قیاسات قائم کرسکتی ہے، تاہم تحریہ کے بغیر محف عقلی قیاس اتف ہی سچھا جا تا ہے، کیونکیفقل و نظرے انو<sup>ز</sup> بن اصول کو قطعیت واستواری مرن تجربہ ہی سے عامل موسکتی ہے بیکن با وحدداس کے کمرزند کی کے نظری او عملی رنو شعبون مین عق فی تجربه کاید امتیا زما لمگیر طور پرتسلیم کمیا جاتا ہے ، بھر بھی مین اس اعلان سے مد جمجه کو گئی ، کہ اس کی تدمین غلطى سے ، يا كم از كم يه نهايت سطى فرق وامنيا زہے ،اگر مم ان دلائل كى جانچ كرين ،جو ندكورة ؛ لاعلوم سياسيات و َ طبعیات وغیرومیں بطوعِقلی تنا نجے کے تعلیم کئے جاتے ہیں، تو بالاخران کی تدمین کو ئی نہ کو گی ایب<sub>ا ا</sub>صول تمایک ،جو بجر منا ہدہ و تبجر ہر کے کسی اور علی تایس پرمنیں منی ہوسکتا، ان دلائل اوران اصول میں جنکوعوام خانس تجربہ سے ماخو<sup>ق</sup> خیال کرتے ہیں، صرف آن فرق ہو تا ہے، که اول الذکر عورت میں ہم کو اپنے مشاہرہ وتیر ہر پریسی *حد کہ عور و*نکر بھی کر نا پڑتا ہے، تاکداس کے مضوص حالات ولوازم کا بوری طرح علم ہوجائے، بخلاف ووسری صورت کے، کداش ہاراگذشتہ تجربہ موجودہ متیجہ کے تام دکمال مطابق ہو تاہیے ، کی ترکویں یا تیرو (قدیم رومر کے دوطالم یا دشاہ ، م ) . ئى ئارىخ بر ھكرىمى اندىتىر ہوناہے ، كەاگر بارى سلاطين توانىن ، وركونسلول كى نېدىش سى آداد كروسينے جا مين، نوا بھی وہی مظالم سرز د ہوئے کیکن ٹالم ہا وٹتا مین کی اریخے سے قطع نظر کے اگریم فود فالگی ہی زندگی میں فرسٹ د فا

سے ہم قطعاً جا ہل رہتے ،ہم کھی بھی نہ جا ن سکتے ، کہ کو ن سے وسائل اختیار کرین جو مقاصہ کے مطابق بڑین، نکنی نتیم کو پدا کرنے کے لئے ہم اپنی فطری قوتین استعال بین لاسکتے، اورکم کے ایک برے شعبہ کی طرح عل کا بھی خاتمہ ہو جاتا ، سیان یہ تبا دنیا مناسب معلوم ہوتاہے، کداگر جہم اے تجربہ کے تنائج ہم کوعا فطر مایوا ے آگے بہنیا دیتے ہیں اورایسے واقعات کالقین دلاتے ہیں ، جو نمایت ہی بعید زمان مکا من واقع ہوئے ہین اہم حواس ما حافظہ کے سامنے بوقت استنباط برا وراست کو کی شکولی ونقبه ماشيم فورس) اورظ وستم كے واقعات كوسائ رككر ذراغ ركرين تر عبى يى دربيدا موكا ،كيونكه اس سعمعادم موال ہے، کوشروف دان ن کی فطرت ہی مین داخل ہے ،جمال کمیں بھی وہ مطلق الدنان حیور دیا جا کیکا ، ظرکا مذشہ لگا رہیگا، دونون صورتوں میں ہاہے اس اخذ واستنباط کی آخری بنیا دتجربہ ہے ،کوئی تحف بھی آنیا آھڑا ور ناتجر بر کا<sup>ر</sup> نہیں کها ماسکت جس نے انسا نی زندگی کے حالات کے شعلق اپنے مشاہدہ کی وساطت سے بہت سے کلی اور سیج احولة ببالله بهول، البته يه ما نماييك كاكر كتب كك احتدا وزما ندا ورمز يرتجر بات سه يه احول الهي طرح بختر و بهنظ وسیعے نه ہولیں ۱۰ وران کا صحیح محلی استعال ندمعادم ہوجا ہے ۱ اس وقت مک ان کے استعال میں لغزش کا زیادہ احتمال رہتا ہے کیونکہ مرصورت یا واقعہ بہت سے ایسے خاص حیو ٹے حیوٹے جزئیات سے گھرار ہتا' ج<sub>ەرساسىيەرسا</sub> زېن سىيىمىيى اىتىدامىي نىظرا نداز بو جاتىيىيى ، ھالانكەسىت استىنباط وھن<sub>ي</sub> تىدىير كا دار م**ارتام**تىر ا منی کے استقصار پر موتا ہے، میراس کے ذکر کی تو مزورت ہی نہیں ،کدایک نوعرمتبدی کے ذہن ہیں اس کے عام مشاہرات واصول بمنید اینصیح موقع برنہیں اُتے ، ندنماسب تا مل وتمیر کے ساتھ وہ ان کو برجیتر مرمكر حيان كرسكت ب اصل يرب، كرمبكوتم الخربركارسدل كت بور الرفطة الخربر كاربوتا ، توسرے سے کوئی اشدلال کری ندسک دا ورجب بم کسی کو نامتحر به کار کنته بین، توجاری مرا دعرف ایک د صافی کمی مهوتی بحژ بنی یه که اس کاتجربه انجی نسبته ناقص اورا دنی درم کام ،

ا ہی چنر موجو د ہونا لازمی ہے جس سے اخذِ تا تیج کاعل تنروع کرسکیں، انسان کوحب کسی و مرانے مین کثرت سے بڑی بڑی عارتون کے گفنڈر ملتے ہیں توہ فور ًااس منتیم بریہ پنچے جاتا ہے، کہ قدیم ز مانے مین یہ ویراِنه کسی متدن قوم کی بارونق <sub>آ</sub>با دی تھی، میکن اگران قیم کی کو ئی شے نرسا ہے آتی تووه کھی میں تیج نہیں نکال سکتا تھا، قدیمے زمانے کے حالات ہم تاریخ سے معلوم کرتے ہیں لیکن اسکے ے گئے ضروری ہو ہاہیے ، کہ سیلے ہم اُن مجلدات کا مطالعہ کرین جنمین یہ واقعات درج ہیں اور *تھرا*ل ہم اپنے استنباطات کی درجہ بدرجہ تمام شہاد تدن کوسطے کرکے بالآخر عینی شاہدیا ایسے لوگو ت ک جا پہنچتے ہیں جوان دور درا زوا قعات کے عین موقع پر موجو دستھے، فلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے عمل استنباط کوکسی ایسے واقعے سے نہ شروع کرین جو براہ راست ما فظہ یا حاس کے روبرو میے، تو ہمارا سارا استدلال محف فرصنی ہوگا ،اوربعد کی کڑیا ن ایک دوسرے سے جا ہے کیسی ہی واہش ون نه مون مير بهي ساراسلسائه استنباطات يا در موار بريگا ، جس سيكسي امر واقعي كے علم مكتم المین کین گے، اگرمین تم سے او چیون کہ فلان واقعہ جس کوتم بیان کررہے ہو، اس پر کیون یقین رکھتے ہو، توتم اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تبا کو گئے اور میہ وجہ خو دکوئی دوسرا واقعہ ہی ہوگی، جو سیلے واقعہ سے والبتہ ہے، لیکن تھا را بیمالیائہ توجیبہ جو نکہ نامتن ہی بنین ہوسکتا، اس لئے بالاً <sup>م</sup> لہین نرکمین تم کوئسی ایسے دانورپررک جا ناپڑے گا جوتھارے حافظ یا حواس کے سامنے ہوا ورنه ماننا پرسے گا، کہ تھا راتھین سراسربے بنیا دتھا، اس ساری بجث کا مصل و کھو تخلق ہے، گووہ فلسفہ کے عام نظریایت سے ذراببید ہے، تاہم بجائے خودایک ہمایت ہی سیدھی سا دھی سی با ت ہے، ادروہ بیہے کہ ہروہ بقین کہیں وجددیا امروا تعسی متعلق ہو کسی نکسی اسی ہی شے سے اخو ذہوسکتا ہے،جو ما فظریا ہواس کے روبرو ہو، اورایک ایسے عادی انصال کا یا جا افروری ہے، جو حواس یا ما قطر کے سامنے کی

الى شے كوكسى دوسرى شے كے ساتھ والبشركر تا مور يا دوسر كفظون مين لون كموكر جبب سی منا اون مین به تجربه بوحکیا ہے کہ فلان ووچیزین مثلاً اگ اور گرمی برن اور طفائدک ہمیشہ باہم وائستہ رہی ہن، تو بھراگراگ یا برف سامنے لائی جائے تو برنباہے عادت ذہن گری یا سردی کا متوقع ہوجا تا ہے، اور لفین کر تا ہے کہ میکیفیت اس مین موجود ہے جس کا قر عانے براحیاس ہوگا، بینتین لازمی نتیجہ و نہن کوان مذکورہ حالات بین ر کھدینے کا، حب ہم اس طرح کے حالات میں ہون تونفس کا فیعل باکل ہی طرح اگزیر ہے جس طرح لسی اصان کرنے والے سے محبت اور نقصان مہنچانے والے سے عداوت کا ہونا، ذہن يه تهام افعال ايك طرح كي حبتى ميلانات بين، جنكو كوئى استدلال ياعل فكروفهم نه بيدا كرسكتا ہے، اور نہ فناکرسکتاہے، سيان مېنچكى اگرىم اپنى فلسفىيا نەتحقىقات كا دروازە بندكر دىن، نويە بالكل مجا بوگا،اس كئے لداكترماكل من توهم اس حدسة آگے بڑھ ہى نئين سكتے، باقى يە دعوى تام مسائل كى نىبت بلاستناكيا جاسكتا ہے محتبش وتحقیق كی عجب وغریب سرگرد انیون کے بعداً خركار سر تفر كر اسی نقطه پر آجانا بڑتا ہے ، ہار نیہمہ ہاراتیجشُ لا کُقِ عِنو؛ ملکہ شاید فابل تحسین ہوگا، بشرطیکہ وہ ہار تحقیقات کو کچھ اور آگے لے جاسکے ، اور اس امر برکچھ مزید رفشنی ڈال سکے ، کہ اس تقین کئی <del>گا</del> یا ہے، اور یہ انصال عادی کہان سے ماخو ذہبے ، کیونکہ اس فررسے مکن ہے کہ تعین اسی توجهات ياتنتيلات الم تق آجامكن، جوكم ازكم تجريدي علوم كے شيدائيدن كى تنفى كا باعث مول اوران کی صنیا فت طبع کے لئے غورو فکر کا کچھ سامان میا ہو جائے گو وہ اپنی انتہائی استوار<sup>ی</sup> کے باوجہ دبھی نشک وشبہہ کی اُلایش سے قطعاً پاک نہیں ہوسکتیں، باقی رہے وہ نوگ جن کا نداق ہیں خواہ مخواہ کی موٹسکافی کا طالب نہیں 'وہ اس باب کی بقیدیجت کے مخاطب نہیں ہیں'

اوربد کے آنے والے مباحث اس کرے کومذت کرکے تھی طرح سمجھ سکتے ہیں،

قصل - ۲

انسان کے تخیل سے زیا وہ کوئی شے ازا دنہین، اوراگرچہ تیخیل تصورات کے اس ذخیرہ سے اُگےنہین بڑھ سکتا، جوجواب ظاہری و باطنی نے فراہم کر دیا ہے ، تاہم ان کی تر وتحلیل اورتقیم وتجزی کی اس کوغیر محدود قوت هال ہے جس کی بدولت وہ ان تصورات سے ہرطرح کے افعانے اور اسا طیر گڑھ سکتا ہے، وہ ایک فرضی سسئلۂ وا قعات کو صلیت رنگ مین رنگ دے سکتاہے ان واقعات کو ایک متعین زمان ومکان کی طرن نیسو<sup>۔</sup> ر میں کرسکتا ہے،ان کا اس طرح تصور کرسکتا ہے کہ گویا ہو مہو واقعہ ہیں، اور ہر لحاظ سے ان کو ا الیا ادیخی مرقع بنادے سکتا ہے جس پرآومی بوری قطعیت کے ساتھ لقین رکھتا ہے ، لہذا اب سوال یہ ہے، کہا*ت قیم کے فرضی* افسانہ اور واقعی تقین کے مابین کیا فرق ہوتا ہے ؟ فل<sup>م</sup>ر ہے کہ اس فرق کا منٹا کو کی ایسا مخصوص تصور نہیں ہے ، جرکقینی امور میں تویا یا جا تا ہو الکیٹ کی ا ضا نون مین اس کی کمی ہو کیونکہ اگرامیا ہوتا تو ذہن کو حب اپنے تام تفورات پر قدر س<sup>یال</sup> ہے، تووہ تقین کے اس مضوص تصور کوجی اضانہ کے ساتھ عا ہتا ضم کر دے سکتا تھا، اور آ طرح ہمارے روزانہ تجربات کے خلاف اپنی مرضی سے ہرمن گراھست فنے کو لقین کا جامہ بینا دىيىتا تقا، ھالانكەالىيانىين موتا، مثلًا ہم اپنے عالم خيال مين آ دمى كے سركو گھوڑے كے دھر ے جوڑ دے سکتے ہیں، کیکن ریقین کرنا ہا رے نس کی بات نہیں، کہ واقعًا گھوڑے اور نسا كى مجموعى صورت كاكوئى جانوريا ياجانات،

لدوانتيجر بينات ، كرتخيل ولقين كے ابين جو فرق ہے، اس كا منشا، احساس كى كو ئى

الیی خاص نوعیت ہے، جوموخرالذکر کے ساتھ یا ٹی جاتی ہے، اور اول الذکر میں مفقد دہے، لیصا نذارا ده کا یا بند بعو تا ہے اور نہ مرضی کا تا بع. ملکہ تمام دیگر احساسات کی طرح خاص او قاست حالات کے ماتحت ازخو د قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے ،حب کوئی چنر جا فظہ یاحواس کے سامنے آتی ہے تو عادت کی قوت فورًا زبن کواس د وسری چنر کے تصورتک بہنچا دیتی ہے، جوعمد ماہیلی کے تتا وا بہتہ رہی ہے ، اوراس تصوّر کے ساتھ جو خاص **نوعیت کا** احساس یا باجا تاہے ، وہ واہمہ کے خیا یلا کوسے مختلف ہوتا ہے بیں تقین کی ساری ما ہمیت ہیں مختلف نوعیت کا اصاس ہے، کیونکر کوئی واقعہ جا ہے ہم اس برکتن ہی شدیدتھین کیون نہ رکھتے ہون ایسانہیں ہے ،کہ س کے خلات كاتصور ندكيا جاسكتا موه لهذاا كراحياس تصورين تفاوت مزمو تونفس تصورين غين فرم عدم تقین دو نون عالتون مین کوئی فرق نهین جو تا ،اگرکسی مہوار میز بریم ملبرڈ کے ایک گیند کا دوسے کی طرف جاتا ہوا دکھین تو نہا ہے آسا نی سے تصور کرسکتے ہیں کہ یہ مگرا کررک عامیکا یہ تصور کسی ننا قف کومشاز منہین بکن بھی ہی اس سے جواصاس پیدا ہوتا ہے، وہ اس تصور مح احیاس سے بہت ہی مختلف ہوتا ہے جس میں ہم میں بھتے ہیں کہ نہیں گرکے بعد دوسراگیند حرکت کرنے لکیگا ، اس فاص احباس کی **تعرفین کرنااگر نامکن نهین تو کم از ک**م سنگل سجیدہ، باکس اسی طبح جس طرح ٹھنڈک کی کیفیت یاغصّہ کی تعربیت کسی اسی مخلوق کو سمجا نا دشوارہے، حوان اصاسا سے قطعاً نابلدہے ،اس احماس کا بس صحح اور مناسب نام تقین ہے،جس کے منتی سمجھنے مین ی کوز حست نهین دیسکتی، کیونکه اس کا شعور میشخص کو هروقت بو تاربهتا ہے ،البتہ من وجہ اس کی تشریح و توضیح انساسب نہ ہوگی جس کے ذریعہ سے مکن ہے کہ بعض اپنی تشیلات ہاتھ آجائین جن سے احساس کی میہ خاص لوعیت زیادہ روشن ہوجا ہے، میرے نز دیک بقین کی

قیقت ہیں سے زیا دہ کچھ بھی نہین ہے ، کتخیل محض کی سنسبت و اکسی شے کے زیا دہ و اضح ، یقه اُهاگر، قوی اوراستوار ترتصور کا نام ہے، یہ کئی کئی نفظون کا رستعال نہایت ہی غیرفلسفیا نیظ معلوم ہوتا ہوگا الیکن ان الفاظ سے مقصو و ذہن کے صرف اس فعل کوکسی نہ کسی طرح سمجا أب جوواقعی چیرون کو (یاجن کو واقعی مجھاعا تاہے) خیالی اضافون کی برنسبت ہمارے لئے زیادہ ستَكُرُزياده وزن دا راورزياده بيرزور و با ترنبا دييا ہے، لهذا الل شے سے ہم كوا تفاق ہے، تو يمر نفطون بر حفار أنفلول سے تخیل اپنے تصورات پر ہر طرح کے تصرت کی قدرت رکھتا ہے وہ ان کو جوٹر سکتا ہے ، ملاسکتا ہے اور تمام مکن صور تو ان میں ان کوالٹ ملیط سکتا ہے ، وہ ا خیالی حیزون کا زمان و مکان کے تام مختصات کے ساتھ نقت کھینے وے سکتا ہے، وہ ہاری آنکھون کے سامنے ان کو اس طرح لاکر کھڑا کر دے سکتا ہے ،جس طرح وہ فی الواقع موجود ہوسکتی تقین لیکن چونکہ یہ نامکن ہے کئخیل خوداننی قوت سے لقین کے درجہ کو پہنچ سکے، لہذا برہی نتیجہ یہ خلتا ہے کدفین کا مدارتصورات کی کسی فاص صنف یا ترتبیب پرنین سے طکہ اسکا تعلّق ان نفوّرات کے اوراک کی سم مخصوص ذہنی کیفیت واحساس برہے، مین اتا ہون که اس احساس یاکیفیت زمنی کی کامل تشریح نامکن ہے.زیاد و سے زیادہ ہم ایسے مختلف ہے انفاط ہتعال کرسکتے ہین کہ فی الحبلہ اس کے قریب پہنچ جائین ہیکن اس کا صبحے اور ٹھیک نام جہتے اویرمعلوم ہو حکا ہے صرف لقین ہے ، یہ ایک الیا لفظ ہے جس کو ہر آد می روز مرہ کی زندگی مین سمجھتا ہے، یا تی فلسفہ میں ہم اس دعویٰ سے آگے نہیں جا سکتے، کدتھیں ایک الیے فاص احماس برسمل مداب حوواقعی امورکوخیالی اف نون سے الگ اور ممازکر دیا ہے، حوال عرب لوزیا ده وزنی ومُوثر نبا دیتا ہے؟ان مین زیا دہ انہیت پیدا کر دیتا ہے؛ نس مین ان کوھا ں کر دیتاہے؟ اور ہمارے اعالِ حیات بران کو حکران کر دیتا ہے، مثلًا اس وقت میرے کا

من ایک ایستخص کی اوازا کی جس کومین جاتا مون ،اور پیرا واز الیامعلوم ہوتا ہے ،کہ برابروالے کمے سے آرہی ہے، آواز کا بیتی ارتسام فورٌ امیرے خیال کو اس شحض او اس کے اس باس کی چنرون کی جانب تقل کر دیتا ہے، اور انکھون کے سامنے ان کا نقیتہ لعنیے جاتا ہے، میرتصوّرات محض خیا لی با تو ن سے بہت سے زیادہ میرے ذہن پرتسلط ہے۔ ا بين،ان كااحماس بالكل بي مختلف بوتاب، اورلذّت والمرُرنج وراحت كاجوا ثر بهي يه ڈالتے ہیں بہت ہی قوی مبوتا ہے ، اب اس نظریه کو بوری وسعت دوکه احساس لقین کی حقیقت اس کے سوا اور کھید ا ہے کہ وہ خیالی افسانون کی بہنسبت ایک زیادہ محکم و استوار تصور موتا ہے ،اور یہ کہ انقور مین میخصوص کیفیت اس عا دی اتصال سے سیدا مہونتی ہے، جواس تصور کو حافظہ یا حوال کی کسی پیش نظرشے کے ساتھ حال ہوتا ہے ہیں سمجھتا ہون کہ اتنا مان چکنے کے بعد ، میں ماوم ارنے مین کوئی وشواری نہ ہو گی، کہ ذہن کے دیگرا فعال بھی ہی سے ماثل ہوتے ہین او اس اصول کواورزیا دہ وسیع کیا جاسکتا ہے ، ہم میلے ہی تبا آئے ہیں کہ قدرت نے خاص خاص تصورات میں باہم خاص خاص ر وابطا قائم کرویئے ہیں، اور جو ل ہی ایک تصور ہمارے ذہن میں آنا ہے، فور ًا اپنے تھا

مهم سیدی بی با آئی بین که قدرت مصاص حاص تصورات مین با بهم حاص خاص خاص در البیات بین با بهم حاص خاص در البیات البیات فوردًا البیات در البیات البیات و بین بین آنا ہے، فوردًا البیات البی

روبروا تی ہے، تو ندصرف اینے ساتھ ارتباط رکھنے والی شے کا تصور پیدا کروہتی ہے ، بلکہ بی تصورد و صورتون کی بنسبت زیا دہ محکم واستوار مجی ہوتا ہے ؟ علاقہ علت ومعلول سے جوتقین بیدا موتا ہم اس کے متعلق تواس سوال کو جواب اثبات ہی مین نظراً ہاہے، اب اگرائتلا فات کے بقیم و و نون علائق یا احول مین میں ہیں بات یا ئی جاتی ہؤتو بھے تام افعالِ ذہنی کے لئے میرایک قاعده کلیه قرار پاسکتا ہے، اس کی تحقی کے لئے سہیں بیاں شال یہ لوکہ جب کسی دوست کی تصویریم و سکھتے ہیں ا توظ مربے کہ مانلت کی بایراس کا جوتصوراس وقت ہمارے فران بن آیا ہے، وہ زیا دہل ہوتا ہے، اوراس تصور سے عم بامسرت کا جوجذبہ بھی پدا ہوتا ہے، زیادہ قوی اور تیز ہوتا ہے اس كاسبب علاقة مأتلت اورايك ارتبام عاضرد ونون كا اجماع ب بكين اگريدتفويرس ووست کی مزمویا اس سے مثابہ نہ ہو، تواس کی طرف سرے سے ہماراخیال ہی نرجائے گا، اسی طرح اگر دوست یا اس کی تصویر کھی ساہنے نہ ہو، تواس صورت بین بھی، گو تصویر کے حیا سے دوست کا خیال اسکتا ہے . گریہ ا جاگر ہونے کے بجاے اور دہندلا ہوگا ، ہی وجہے ، کہ حب کسی دوست کی تھو ریسا ہے ہو تو بے شک اس کے دیکھنے میں نطعت آ تا ہے لیکن اگریے ہٹالیجائے، تو بھر بجاہے اس کے کہ پہلے ہم اس تصویر کا خیال کریں، اوراس کی وس سے دوست کا خود برا ہ راست دوست ہی کا تصور جانے کوزیا دہ لیند کرنے گے، ليتهو لكب مذمب والون كى رسمين مبى أى قبيل كى منا لون مين داخل كياكتى ہیں، یہ وہم ریست اپنے سوا مگون کے لئے جن بران کو معنت المست کیجاتی ہے عالی معم میں عذر بیان کرتے ہیں، کہ ان فارجی افعال وحرکات سے دینی حوش و مربہبیت کے تازہ اورتیز کرنے میں مدوملتی ہے ، جوتا متر صرف بعید وغیر مادی چنرون بر تر صر رکھنے سے ضعیع ہے

مضى موجاتا ہے، وہ كتے بين كريم تصويرون اور مبون كے ذريع سے ابنے اعتقاد كى غيراوى ييزون کی گویا ایک محسوس شبیہ یاطل بیداکرتے ہیں جس کی برا و راست موجو دگی، غیرا دی چنرو ن کے حا صرونا ظرعانے میں ہیں سے زیا وہ صین مہوتی ہے جتنا کہ خالی مراقبہ یا ذہنی تصور سے مکن ہے۔ محوس چنرین بهشه تنفیله ریز میاده انر دانتی بین، اور بیا نر فورٌ ااسانی سے اُک تصورات *یک تحدی* موجاً ، ہے، جوان محسوسات سے متعلق یا جانل ہوتے ہیں، ان مثالون اور اس وسیل سے بین صرف یم تیج کان چاہتا مون که ما ملت کے اثرے تفتورات کا واضح اور اجا کر مونا ایک نمایت عام بات ہے، اور چونکہ مرمتال مین ما تلت کے ساتھ ارتسام کا یا یا جا نابھی فروری ہے ، لہذا ہا مذكوره كوفيح أبت كرنے كے لئے م كثرت سے تجربات دركار بون ل سكتے بين ، مقارنت ومأثلت دونون كے متعلق ان تجربات كى مزيد تقوست ايك اور صنف کے تجر ہا ت سے بھی ہوسکتی ہے، یہ توقطعی ہے کہ کسی شنے کی دوری، اس کے تصور کو کمز ورکر د ہے ،اور حب ہم کسی چنرسے قریب ہوتے ہین تو گووہ حواس سے اب بھی غامُب ہوا تا ہم ذہن براس کا انراتنا قوی بڑنے لگتا ہے، کہ گویاوہ برا و است ایک ارتسام ہے بھی چرنے نفس خیال سے بھی اس کے مقارن چیزون کی طرف ذہب نتقل ہوجاتا ہے انکین اُتقال ذہن من زیا ده وضاحت صرف اسی حالت بین ہوتی ہے، کہ کوئی چنر واقعیًا سامنے موجو دہوجب مِن گھرسے چیندسیل کے فاصلہ پر مہو تا ہون، تو و ہان کی باتیان کا اثر بنسبت اس کے کمین زا یر اہے کہ مین دونلو فرسنگ کے فاصلہ پر ہون، گو اسے فاصلہ پر بھی اگر اپنے احباب یا ہات عیا کے بڑوس کی کسی شے کا خیال کرون توجی ان کا تصور قدرۃ بیدا موجائے گا، لیکن اس صورت بین چونکہ ذہن کے سامنے کی دونون چیزین صرف تصور ہی تصور ہیں،اس لئے ہا وجو د ذہنی اُسقا لی سهولت کے، تنهایہ انتقال مکسی تصور کو زیا ہ اُجاگر کرنے کے قابل نہ ہو کا مکو نکہ براہ راست خود

۔ واس کے سامنے کوئی چیز منین موجو دہے، ہس مین کسی خض کوشنبہ نہیں ہوسکتا، کہ علیت یا علاقہ تعلیل بھی وہی اثر رکھتا ہے، جو ما ملک مقارنت کے بقیم دوعلاقون کا بوتاہے، وہم پیست اُدمی اولیا وفقا کی یا دگارون برجان دیے بن، ہیں اپنے کہ ان کے فریعیہ سے، اعتقاد یا زہ ہو تاریبا ہے،اوران بزرگون کا تصور حن کووہ اوہ عل نباکر سپروی کرنا چاہتے ہیں، زیادہ یا سکدا را ور مفبوط نبار ہتا ہے ، اب ظاہرے کہ خود کسی برر ے ہاتھ کی نبائی ہوئی کو ٹی چنراس کی مہترین یا دگا ہے ہوگی، کیب ں وغیرہ کو تبرک سجھنے کی جی بھی ہی ا ہوتی ہے، کہ بیر چیزین ایک زما ندمین اس کے دستِ تصرف مین تھین ، وہ ان کو دہر آیا اٹھا آگا جس کی بنامیگریایہ سب چنرین ایک طرح سے اس کی ذات کے ناتیام معلولات واثرات ین خیال کیجاتی ہیں ،اور جن آیا رونتا نجے سے ہم کو اس کے وجود کا علم حال ہوتا ہے ،ان میں میں ج اس کی ذات کے ساتھ سہے زیادہ قریبی تعلق کھتی ہیں، فرض کرو، ککسی مرت کے بچیڑے ہوے یا مرحوم دوست کا لڑکا آ جائے تو فل ہرہے ئەس كو دىكھتے ہى اس دوست كى يا دھبى نازه ہوجائے گى ،اورتمام تھيلى بے تحلفيا ن اور حبت اخلاص کے تعلقات کی تصویر جس وضاحت کے سائٹہ اُنگون کے سائٹے بھر جائے گی، وہ کسی ت سے مال موتی، اس مثال سے میں اس اصول بالا کی مائید و تصدیق ہوتی ہے، ان مذکورہ واقعات وتجربات کے بارے مین یہ بات خیال رکھنے کی ہے ، کہ سنط شے کی طرف ذہن کا انتقال ہوتا ہے،ا*س کا پہلے سے تقین ہو*نا ضروری ہے، ور نہ علاقہ املا سے کو کی مذیب ہناں کی سکتا ، تصویر کا اثر اس تقین بر منبی ہے کہ جارا دوست ایک زماندین موجود تھا، کھر کا قرب و ہان کے تعلق تصورات کو ہے اس کے تنین ابھارسک ، کہ سیلے ہم کواس امرافین ہو کہ گھرواتعی موجو دہے ،اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ جہان تقین کا قتل اسی حیرون سے ہو تا ہے ، جو گا

یا حواس کے ما درار بین و ہان میں اس کی مہی نوعیت موتی ہے اور بعینہ اتھین مفصل بالااسباب ينى اتتقال زِين اوروضاحت تصورسے ير بيدام با ہے، حب بين ختك لكڑى كاكو كَي كُكُرُا ٱك مين دالتا مون او فورًا ول من مجراب امون كه اس سا الك بحضے كى جگه اور تيز بوعامگي علت سے معلول کی طریف ذہن کا میہ اُتھا ل عقل وقیل س پر مبنی نہیں ہوتا ، ملکداس کا مرار تنا متر عادت وتجربہ بر مہر تاہے، اور چونکہ اس کی انتِدا ایک ایسی نتے سے مہوتی ہے ، جوحواس کے دفو ہے،اس گئے اگ کے تیز ہونے کا جو تصور پیدا ہو تاہے وہ محض تخیل کی ہے سرویا باتون اپنی یل و سے زیارہ قوی اوراجا گر مواج ، خیال فور اس کی طرف دور جاتا ہے ، اورادراک کی تام وہ قوت اس کی جانب تقل کر دتیا ہے جوارتسام حواس سے مال موتی ہے ، یہ موسکتا ہے، کم شراب کا گلاس سامنے آنے سے اتفاقًا تدار کے زخم اوراس کی تکلیف کاخیا کی آجائے سکن کی اس خیال کے مقابلہ مین زخم و تکلیف کا وہ تصور تقینیا قومی ترنہ ہوگا ،جوسینہ مرتلوار رکھہ سیا ہو اہے؛ فلاصہ یہ کہ اس قیم کے قوی تصور وا دراک کاسبب کبزاس کے ا درکھ شین ہو ا الله الرائب الماسك الماسك موجود الماس من برنام عادت ذمن الك اورائس جزکے تصور کی طرف مڑ جاتا ہے،جو بالعموم اس کے ساتھ واب ندر ہی ہے،امور واقعیہ کے عالی ا فذِیّنا نُج بن از بن کا ج کوفعل ہوتا ہے اس کی ساری حقیقت بس اتنی ہی ہے ، مزیر شفی کیلئے ا فغال ذہن میں اور تھی بعض اسی تمثیلات **ل جاتی ہی**ں، جن سے اسی حقیقت کی توضیح وتسر سے موتی ہے، بینی جمان کمین بیں جواس شے سے کسی دوسری شے کی جانب فرمن کا اُتقال ہو<sup>یا</sup> ہے، وہان بمیشداس دوسری شے کا تصور محکم واستوار ہوتا ہے، غرض معاوم یہ ہواکھل فطرت اور بہارے سلسائہ تصورات کے مابین ایک مقررہ تو افق وتناسب موج دہے، اورگوہم ان قو تو ن سے قطعًا نا واقعت ہون، جو کار خانہ فطرت برحکران

بن ، ابم تناصاف نظر آنا ہے کہ ہارے خیالات وتصورات اس سلسلہ کے مطابق جلتے ہیں جو اس کا رہا نہ فطرت کے دیگرافعال میں جاری ہے،اس مطالقت کا مبدر و منتاعا وت ہے، جبکا وجود نوعِ انسان کے بقا اور زندگی کی رہنائی کے لئے لابدی تھا، اگر کسی چیز کے سامنے آتے جی ان چیزون کا تصور ذہن میں نہ پیدا ہوجا یا کرتا ،جرعلی العموم اس کے ساتھ والبتہ رہی ہیں، توہوا علم واس یا حافظ کے تنگ حدود سے آگے نہ بڑھ سکتا ،اور ہم کہبی اس قابل نہ ہوتے، کہ وسائل كو مقاصد كے مطابق ترتب دے سكين، اور نہم اپني فطری فو تو ان كو حصول خير ما احبتا ہے شم کے کام میں لاسکتے ،عللِ اولی کی تحقیق و تلاش کے شیدائیون کی فکرو حیرت کے لئے نہی ساما سے کافی ہے، نریحبت نظریه کی مزید تونیق کے لئے ہم اتنا اور اصا فہ کرتے ہیں کہ ذہن کا یہ فاص فعل، جس كى بنا يريم معلولات كاعلى سے اور علل كامعلولات سے استنباط كرتے ہين، چونکہ تمام بنی نوع انسان کی بقائے لئے اشد صروری ہے،اس لئے اس کو مفالطہ امیر عقلی قیاسات کے سپر دنہین کیا جاسکتا تھا، کیونکے عقل واستدلال کا بیر حال ہے کہ بحین کے ا تبدائی ایام مین اس کامرے سے پتر نہین ہوتا، اور اسیاکوئی زمانہ بھی انسانی زندگی میں تهین آبا، که زیر دست سے زیر دست عقل کی طرف سے بھی انتہائی بغزش وخطا کا ابذاشہ مذلكا رستا ہو؛ لهذا قدرت كى اس عالمكير حكمت كا اقتضاج ہر حكِه نظراً تى ہے، يهى تھا،كەۋ فہن کے ایسے اہم اور زندگی کے لئے ناگزیرفعل کوکسی اسی جبّت اور میکا کی میلان کی بگرانی مین دیدسے،جس کے افعال مین خطا کی گنجایش ہی نہ ہو،جس کا سرپیٹ تہ زندگی و فكرك اولين فلورك ساته والبشه مو، اورجوعقل وفهم ك برتطف بيدا ك موس قيات سے اُذاد ہو جس طرح فطرت نے ہم کواپنے ہاتھ یا وُن کا استعال کر ناسکھلادیا ہے ، بے <del>اسک</del>ے

کواُن کے اعصاب وعضلات کی مشین کا ہم سیلے علم طال کرین اسیطرح اس فطرت نے ہما اندرایک ایساجتی میلان بھی و دلیوت کر دیا ہے، جو فکر وخیال کو اسی راہ پر لگا دیتا ہے اندرایک ایساجتی میلان بھی و دلیوت کر دیا ہے، جو فکر وخیال کو اسی راہ پر لگا دیتا ہے جس پر کہ کا کما کہ است خارجی جل رہی ہے، گو کہ ہم خوروان طاقتون اور قوتون سے جاہل ہن جن پر کہ خارجی است یا ، کی یہ منضبط وسلسل روش موقون ہے ،





## متعلق ظل ا

مکن ہے کہ ونیا میں نجیت آنقا ق کا نی نفسہ کوئی وجو دنہ ہو، لیکن ہمان کسی واقع ہی اصنی علت کا بیٹہ نمین لگتا، تر ذہن اس کو نخبت واتفاق ہی پرمجول کرتا ہے،

اس مین شک نمین کرم صورت مین کسی ایک جانب اتفاقات زیادہ موتے ہیں ا توظن غالب اسی جانب جاتا ہے ، اور حی نسبت سے اتفاقات کی اس زیادتی کا تیما ایک

طرت کو حفکتا جا تاہے،اسی نسبت سے علیہ طن میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے،اورتقین قبول ریر سر سرار

کا درج قدی ہو تاجاتاہے، اگر کسی بانسہ کے جار سرخ ایک طرح کی سٹل یا ایک تعدا و کے نقطے رکھتے ہون، اور باتی دوسرخ ان سے ختلف شکل یا تعداد کے ہون توگان غالب

یسی بوگا، که چار رُخ والی سفل یا تعدا دکا بانسه برطب کا، اور اگر کمدین ایسا بهوکه نزار رُخ ایک له لاک نے دلائل کی دونتین قرار دی بی، برا بانی، ورطنی، اس تقیم کی روسے تام انساندن کا فانی بون یا

ا فقا ب كاكل كلنا صرف ايك ظنى امر ب الكن زبان كوعام بول جال كے مطابق قائم ركھنے كے لئے ضرورى ہے

کرد لائل کو سریان، تبویت اورطن تین اصاف مین تقسیم کیاجائے، اور تبوت سے مراوتجربہ کے وہ ولائل ہون ا

حنین تنک وشبعه کی گنجانش منین موتی ،

طرح کے ہون اور صرف ایک برخ دوسری طرح کا توغلبظن بہت ذیا دہ بڑھ جائے گا اللہ بھت ہے ہوں اور صرف ایک برخ دوسری طرح کا توغلبظن بہت نا یہ دہ بنایت ہی میٹن یا توقع میں ذیا دہ تعطیب بیدا ہو جائے گی ، ذہن کا یہ علی یا استدلال ایک بنایت ہی میٹن یا افتادہ اور سطی بات معلوم ہوتی ہے ، سکین وراغائر نظر ڈا لنے سے ائمید ہے ، کداس کے میٹن یا افتادہ اور سطی بات معلوم ہوتی ہے ، کداس کے

اندر فكروشس كاكاني سامان مليكا،

حب ذهن مه جانناچا متاہ، كەندكورۇ بالاقىم كا يانسە يىنىڭ سەكىيانتىچە كىلىگا، توطاس کہ بجائے خود اس کا ہررخ اس کے نز دیک مساوی امکان رکھتاہے ،اوراتفاق کے تنی یہ ہیں، کہ تمام مکن نتا ئج واحما لات بالکل مساوی ہون ہلین جو نکہ یا نسہ کے اکثررخ ایک طرح کے ہیں ،جن کے بڑنے سے ایک ہی نتیجہ مرامد ہوگا ،اس لئے ذمہن مختلف احتمالات یا آنھا يرغوركرنے سے باربار اور زياده تراى نتيج كى جانب جكتا ہے، بانسے كررخون كاجاكك نیتجهٔ تک بهنچاتے بن،اس طرح مکیسان مونا، قدرت کی سی نا قابلِ فهم حکمت و تدبیر سے، برحبته ہارے اندر اصاس لقین بیدا کر دیتا ہے، اوراس نتیجہ کو اپنے اس مخالف نتیجہ بر را جھے کر دیتا ہے،جس کی ٹائیدین رخون کی تعداد کم ہے،اورجس پر ذہن کی کا ہ نسبتہ کم بڑتی ہے،اب اگریم به ان لین که نقین کی حقیقت اس کے سواکچھنین ہے کہ وہ محض خیا کی پلاؤ کی بنسبت سی شنے سے زیا دہ قوی واستوارا دراک کا نام ہے، تو ذہبن کے مٰدکورۂ بالافعل کی کسی حک<sup>م</sup> توجهیه موجاتی ہے، بعنی یا نسه کے کثیرا نتعدا درخون کا مکیسا ن مونا، خیال مین اہنی کی سکل کوزیا ده مضبوطی سے جما و تیاہے، اس مین زیا دہ قوت و وضاحت پیداکر دتیا ہے، علطف و حذبات براس كا اثرزياده محسوس طور بيريراً اسب، مختصر ميكه وه اعماد يا بحروسد بيدا جوجانا بيوا جولقين كى الهيت اورراك كاخمير، علل واسباب سے جو غائبہ طن حال ہوتا ہے،اس کی صورت و نوعیت بھی ہیں ہڑ

بخت واتفاق کے افریدہ فلن غالب کی اوپیشعلوم ہوئی ہے بھن علین تو اسی ہیں جو دائماً ومشمرًا ایک ہی متیجہ پیداکرتی رہتی ہیں اوراج کک ایک مثال بھی خالف منین یا ٹی گئی ہے ،آگ ہمیشہ حلاتی ہے،اوریانی کے اندر ہمیشہ آ دمی کا دم گھنے لگتا ہے، حذب ود فع سے حرکت پیدا ہوجا نا ایک اساعا لمگیر قانون ہے جس میں کبھی کسی استثنا کی گنیایش نمیں نملی ہے، لیکن دوسر طرت اليي علتون كالبقي وحووسه جواتهني منضبط وقطعي منين بهنالاً رلو ندهيني دست أور ہے،اورافیون خواب آوربکین مہیت، او رہر شخف کے لئے نہیں، یہ سے ہے کہ جب کوئی علت اینامعمونی متیجه سیدا کرنے سے فاصر رہتی ہے، تو فلاسفہ اس کو قانو ن فطرت کی بے نہا ہا کی عانب نہیں مسوب کرتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مفتی موا نع ایسے سیامو گئے ہیں جنوں نے اس علت كفل كوعارضي طور مرر وكديا بهي اللّين إن سے بهارے نتائج واستدلالات مين كوئى رخنه نهين يرً ما جو تجربات كال انضباط و كيب ني رمني بين ١٠ن مين يورے تيقن كيتم بر بناے عادت ذہن ماضی سے متقبل کی طرف دوڑ جاتا ہے، اور کسی مفالت تیج کے وفق كرنے كى كو كى كنجا يش نهين رہتى ، گرحان ايسى علتون سے جوبطا ہر باكل كيب ن بہن مجتلف تا ئے رونما مہوتے ہیں، توہس صورت میں حب مضی سے ستقبل کی طرف ذہبی تلتقل ہو ہے، اورنتیج کا فیصلہ کرنا عام تاہے توسیلے فانوس بنیال مین تمام مکن احتالات گروشس كرها تے ہين گو بالآخر ہم ترجیح اسی احمّال یا متیجہ کو دیتے ہیں جس کی کثرت کا تجربہ موجیا ہو اورقین مداہے کرمی املی مجی رونا ہوگا، اہم دوسرے احقالات کوم ملقلم نظر انداز نہین ر سکتے، بلکہ ہرایک کواس کے وقوع کی کثرت یا فلت کے مطابق قرت واہمیت مال ہوتی ہے، تقریباً بوری کے عام مالک کے متعلق بیرخیا ل کی جا ناہے کہ جنوری مین کسی نہ نسی وقت بالایراے گا، جوبرنسبت اس کے زیادہ را ججہے، کہ ایسانہ ہوگا، درسارے مینہ میم

ما ف رمبيگا، البته اس رجان خيال ياغلبه طن كا مرتبه مبرمقام كے محاظ سے مختلف مهو تا ہے' ا ورزیا و ہ شمال کی طرف بڑھنے سے نقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے، لہٰذا معلوم ہوا ، کہ حب ہم لذشة تجربات كى بنايراً بينده كے لئے كسى علت كے مختلف معلولات من سے ايك كومان رتے ہیں، تو تام مختلف احمالات پر نظرد وڑا جاتے ہیں، اور ذہن سمجالیت اس کا کہ خنلاً ایک ں احتمال سومرتبہ واقع ہو حیکا ہے، دوسرادین مرتبہ اورتنیسراایک مرتبہ جونکہ ایک واقعہ ہا ہما کے ساتھ کٹرتِ تعداد ہے،اس کئے وہ تنخیلہ برزیادہ قوت کے ساتھ مسلط ہوجا تاہے،اول رس کیفیت کو سیدا کر دیتا ہے ،جس کا نام تقین ہے ، باقی دوسرے احمالات ، جو تعدا ووقع میں ہیں کے برا پزنین ہیں ، اور مضی سے متقبل کی جانب انتقال ذہیں کے وقت اس کثیر تدا دمین ذہن کے سامنے نہیں آتے، حتنا کہ یہ آنا ہے، لہذا قلت والا احتال کثرت والے کے مقابلہ مین قدر تَّہ ماند ٹر جا تا ہے، ایکسی سے کہو، کہ ذمین کے اس فعل کی توجیہ ذراکسی نظام فلسفہ سے کرے تواس کو تیم حل جائے گا کہ اس بین کیا دِشواری ہے ،رہامین، تومیری لَى كے لئے اتنابى میں ہوگا،اگران اشارات سے فلاسفہ کچھ بیدار ہوجائیں،اور احمال رنے لگین که اس قیم کے اعلی وقیق مسائل کی گرہ کتبا ٹی سے عام نظر بایت کا سا راوفتر فی رائخ



قصل-ا

علوم ریاضی کوعلوم اخلاقی پر بڑا تفوق بر حال ہے، کہ ریاضیات مین جن تھورات سے کام بڑتا ہے، وہ قابل صب ہونے کی وج سے ہیشہ نمایت معاف و تعیین ہوتے ہیں بین حفیف سے تفاوت کا بھی فرگا بتہ جل جا تا ہے، اور ہراصطلاح بلاکسی التباس و ابہام کے برا برایک ہی مفہوم وتصور پر دلالت کرتی ہے بیفوی تشکل برکبی دائرہ کا دھوکا بنین ہوسکتا، فیرو شریق و باطل کے مقابلہ مین مساوی الساقین اور مختلف الاضلاع کی توفیت مشاشون کا فرق مہبت زیادہ و واضح اور شعین ہوتا ہے، اگر ہزرسہ کی کسی اصطلاح کی توفیت کردیا ہے، تو ذہن اس کے تام مواقع استعال بر بلاپس و میش ازخو د نفظ کی حکم معنیٰ اور اصطلاح کی حکم تقویف کو ساتھ اس کے تام مواقع استعال بر بلاپس و میش ازخو د نفظ کی حکم معنیٰ اور اصطلاح کی حکم تقویف کو ساتھ اس کے تام مواقع استان کی حکم تقویف کو ساتھ اس کے تام مواقع استان کو میا جائے۔ تو فوراس کے کو ساتھ بات سے میں سے نمایت و ضاحت کے ساتھ بات سے میں آجاتی ہوئا ہوں کے ساتھ بات سے میں اسے ساتھ بات کی یہ مال ہے۔ کہ کہ دو موجو کی کہ کہ دو موجو کی کے کہ دو موجو کی کو موجو کی کہ کو موجو کی کو موجو کی کھور کی کھور کی کو کھور کی کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کور کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے کہ کور کے کور کے کور کے کور کے کہ کور کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے کہ کور

و فی نفسه ان میں باہمی امتیاز پایاجا تاہے، تاہم جہان ان پر سنجید گی سے غور کرنا جا ہو، تو یہ امتیا ا را نظرے او جبل ہوجا تاہے ، ماس ہی یہ یہی ہارے بس میں منین ہوتا، کہ حب غور و فکر کی صرورت پڑے، اپنی مرضی کے مطابق ان حذبات واحساسات یا افعالِ فہم کو ذہن میں سیا ارلین، اس کانتیجه به موتا ہے، کرہا دے استدلالات مین آمہشرامہشدا بہام واشتباہ سراست ہے، مثیا یہ چیزونکو ہم ہاکھل ایک چیز سمجہ بلیٹے ہیں ، اور ہا لاخر ہما رے شائج مهل مقدماً باليهمه ايك شخص يه دعوى بلاخرخشه كرسك به اكدارانصات سے ديكھا علي قوا دو نون قیم کے علوم بین عیب بھی ملتے ہین اور ہنر بھی، جو ایک دوسرے کی تلا فی کرکے دنو کی مالت برابرکر دیتے بین ،اگرایک طرف مندسی تصورات کوادمی اینے ذہن بن نیا دہ سہولت کے ساتھ واضح و شعین طور ریر قائم رکو *مکتا ہے ،* تد دوسری طرمت اس علم کے و شیق استنباطات كب مهنينے كے لئے ذہن كونها بيت طويل وييجيدہ سلسلئه استدلال مستعجى يا لايرم ہے، اور نہایت ہی ببید تصورات میں باہم مقابلہ ومواز نظر فا ہوتا ہے، اسی طرح اگرا فلا فی صورا مین ایک طرف یقص ہے ، کہ حب تک بے انتہا احتیاط و ہوشیاری کا لحاظ نہ رکھا جا گئے' ابهام والتبس كا انديشه رستا ہے، تو دوسرى طرف يراسانى سى ب كداخلاقى استدلالا ہمینند نسبتہ بہت ہی مخصر ہوتے ہیں، اور نتیجہ کک ہیننے کے لئے درمیانی وسائط ومقد مات ال عوم کے مقابلہ میں نہایت کم ہوتے ہیں جنہیں عدو و مقدار سے بحث ہوتی ہے ، افلید ل كى كى اخلا تى استرك كى اين كى جواتنى سا دە بوكەكسى اخلا قى استدلال كے مقابل مين بمى بشرطيكه اسمين لاطائل خيال ارائى نرموز يا دومقدها عدوا جزا بيتل ندمورجن جزوان مين ندہی قدم میں کرہم کو انسانی دہن کے اصول علی کاسراغ لگ جا تا ہے، وہان بھ اپنی کا میں

سے کم انکماس با بیشفی صال کرسکتے ہیں، کدمز مرتحقیقات علی افطرت نے کعیبی علید دروازہ بندكرك اعتراب لاعلى كى حدّ كسيني ديا، لهذا اخلاقي يا اللي تى علوم كى را وترقى مين جوش سے زیا دہ حاکل ہے وہ تصورات کی عدم وضاحت اوراصطلاحات کا اہمام واشتباہ ہے، ریا صنیات کی املی د شواری، استنیاطات کی طوالت اوراحتو اے فکرہے، حواس میں کسی می بینجنے کے لئے ضروری ہی اور فلسفہ طبعی میں ہاری ترقی کوغا لبّاس لئے رکا وٹین شیں آتی بین که صروری وموافقِ مطلب واقعات وتجربات کی کمی ٹرجاتی ہے، جنکا علم زیادہ تر اتفاقات سے عال ہوتاہے،اور ہمیشہ میں جسبیاح کے وقت ان کا ہمیا کرلنیا قدرت میں نهین بهو تا مغواه ان کی حتجه مین بهماینی ساری محنت و دانا کی کیون مذخرج کر دین ، یونکه فلسفهٔ ا خلاق مین انبکب ہندسہ اور طبیعیات دونو ن سے کم ترقی ہوئی ہے اس لئے ہم یہ تیجہ کا سکتے ہیں، کہ اگر اس حتیب سے ان علوم مین کوئی فرق ہے تو جو دشوار یا ن علم اخلاق کی ترقی سے مانع بن اگن برغالب انے کے لئے زیادہ اعلی قابلیت ومتعدی درکارہے، البدالطبديات كے تام تصورات مين كوئى اتنامبهم وغير متين نہين جينے كه طاقت قوت، اترجی یالزوم و وجوب کے تصورات ہن، جن سے اس علم کے مباحث مین قدم قدم ریری م بیرتا ہے، امنزا اگر مکن مہوا تومین اس فصل مین ان اصطلاحات کا تطبیک ٹیکے۔مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرتا ہو ن ، ماکداس طریقے سے وہ اہمام کی<sub>ل</sub>وفع ہوجائے جب کی سخایت کے دھبون سے فلسفہ المیات کاسارا دائن ذیکا ہوا ہے، اس امر کے تسلیم کرنے میں تو کھے زیادہ قیاحت نہیں نظراً تی، کہ ہارے تمام تصورا ارتبامات کی نقل موے تے ہیں، یا بالفاظ دیگر لون کھوکہ اسی شے کا خیال کرنا ہارے لئے قطعًا نامكن ہے، جس كو بہلے بم كلبى اپنے فلا ہرى يا باطنى حواس كى وساطت سے محسوس نہ

ر چکے ہو ن،ایں وعویٰ کی تشریح و ثبوت کی مین او ٹیرکوشش کرآیا ہون،اور میرامید کھی ہ کر میکا ہون کداگراس اصول کا صحیح طور پر استعمال کیا جائے، تو فلسفیا نہ مباحث واستدلالا<del>ت</del> مین موجوده حالت کی برنسبت مبت زیا د صحت وصفائی سیدا ہوجائے گی ، مرکب تصو<del>ر</del> کو تو غالبًا تعرفین ہی کے ذریعہ سے احیمی طرح جانا جاسکتا ہے،جس کی حقیقت صرف اُن اجذار پابیط تصورات کو گنا دنیاہے جن سے مل کر کوئی مرکب تقور نبتاہے الیکن حقیق ر کے ہم نے کسی مرکب تصور کو اس کے انتہا ئی سبیط اجزا اک پہنچا دیا ،اور پیر تھی کچھ نہ کچھ ابہام یا گنجاک بن یا تی ہے، توسوال یہ ہے کہ اب اس کے زائل کرنے کی کیاسیل ہے؟ ان پر بم كس تدبيرسے روشتى دالين، كەكل و زمېن باكل صاف دمتعين طوريمان كو دىكھك؟ تربیریو ہے کداُن ارتسامات یا اس اصابات کوبیداکر و بن سے بیلبیط تصوّدات مقو بن، یه ارتسا مات تمامتر محسوس دور نهامت محکم موتے بین ان بین گنجلک بین قطعًا نهین ہوتا، لہذا جب یہ خو دلوری روشنی میں آجاتے ہیں، تواپنے مقابل کے ان تصوّرات کو ہمی اجاگر کر دیتے ہیں ،جو پہلے وصند بے نظراً تے تھے،ا وراس طرح کو یا ہم کو ایک نئی خوروں یا ایساعلم مرایا ہاتھ اُجاتا ہے جس کی مردسے علوم اخلاقیہ کے باریک سے باریک اورسیط سے ببیط تصورات بھی اسی طرح آئینہ ہوجا سکتے ہیں ، جیسے کہ فحسوس سے محسوس اور موٹے سے موٹے تصورات ہوتے ہن، لمذاقوت بالزوم كے تصور كو لورى طرح جاننے كے لئے ہم كواس كے ارتسام كي حقق رنی جاہئے اور اس ارتسام کامتیقن طور پرتیبر لگانے کے لئے ہم کواس کے تمام مکن ما فذون كوجهان والناعابية

که باب دوم ،

جب ہم اپنے اَس باِس کی بیرونی چیزون پر نظر کرتے ہیں ، اوٹللِ مختلفہ کے افعال کو غورسے دیکھتے ہیں تو ایک سمبی مثال اسی نہیں متی جس سے کسی قوت یالزوم وضرورت کا انکشا ف بوتا ہو، نکوئی ایس صفت ہی دکھائی دیتی ہے، جرمعلول کوعلت سے اس طرح نظراً آہے کہ واقعہ کے محافاسے ایک کافھور دوسرے کے آپیے، بلیرڈ کے ایک گیندکو مارنے سے دوسرے میں حرکت ظاہر ہوتی ہے بس حواس ظاہری سے جو کھیم علوم ہوتا ہے اس کی کائنا ت اسی قدر ہے ،اشیاکے اس تقدم و ماخر یا تبعیت سے ذہن کو کوئی نیا احما يا باطنی ارتسام نهين عامل بوتا ، لهذامعلوم مهوا كه علت ومعلول كی سی ايك جزنی مثال ين توكو ئى الىي جيز قطعًا منين يائى جاتى حوقوت يالزوم كانشان ويتى بوه کسی شے کو کہلی و فعہ و مکھنے سے ہم کہبی قیاس ننین کرسکتے، کہاس سے کیا نتیجہ یا معلول فل بر موكا، عالانكه الركسي علت كي قوت يا أخرجي كا ذبين كوقيا سا أنكشاف موسكما توجم باكسي سابق تجربہ کے اس کےمعلول کی ٹیٹینگوئی کر دیتے،اوراول ہی وہلہ میں محض خیال وقیاں کی بنا پر حکم لگا دیتے ا حقیقت مال بیرے، کدکائنات ا دی کاایک ذرہ میں الیانہین ہے، واپنے صفات محسوسه کی وساطت سے کسی قرت یا انرجی کا تپریاس قیاس کا موقع دے ، کہ ہے کو ٹی اورانیی چنرظا ہر کرسکتا ہے جس کوہم اس کے معلول کا لقب دین ، صلابت ، امتدا حرکت، میر چیزین بجائے خود متقل صفات مین ،جو کسی اورایسے واقعہ کا مطلق میر نہیں دیا ج كوان كامعلول كما ما سك موجد دات عالم من عهد وقت تجدد وتغير مارى ب، اور ایک چنردوسری کے بعد برا برآتی جاتی رہتی ہے ، لیکن وہ قوت وطاقت جواس ساری

فیں کو علاقی ہے، ہاری انکون سے خنی ہے، اور اجبام کی کسی محسوس صفت میں اینا نشان ن نہیں رکھتی ہم میرواقعہ جانتے ہیں کہ حرارت یا میٹ ہمیشہ شعلہ کے ساتھ رہتی ہے کیکن ان دولو مین کیارا بطرولز وم ہے، اس کے میں سر تخیل سے ہم باکل عاجز ہیں، لہذا یہ اُکن ہے، کا فعا جم کی صف کسی ایک مثال برغورو خوش کرنے سے قوت کا تصور مال کیا جاسکے کیونکہ کسی جم مین نمی کوئی این وات نبین علوم حواس تصور کی اس با سکے ، میں نمی کوئی این وات نبین علوم حواس تصور کی اس بات سکے ، حب پیه معادم ہو جیکا کہ خارجی چنرین جیسی کہ و مجسوس ہوتی ہیں اپنے افعال کی تز ت اون سے، قوت یا دابط ضروری کا کوئی تصور نہیں سیداکر سکتیں، تواب د کھیو کہ یہ تصور خو ا پنے افعال ذہن *پرِ فکر کرنے سے تو ہنین عال ہ*وا ہے اور کسی طبی ارتسام کی قل و شیح کو ہے، یہ کہا جاسکتا ہے، کہ ہم کو ایک بطنی قوت کا ہران شعر ہوتا رہا ہے، کیونکہ ہم محسوں کتے این کوش این اده سے ہم اینے اعظامت کو حرکت دے سکتے ہیں، یا اینے ذہنی وگ سے کا مسلے ہیں، ارا دہ کاعل ہمارے اعضامین حرکت یا ذہن میں نیا تصور سیدا کردتیا ہی ارادہ کے اس اٹرکویم اینے شعور سے جانتے بین بہین سے ہم قوت یا انرجی کا تصورہ الرقے ہیں، اور اس کا تقین ہوجا تا ہے کہم خود اور ہاری ہی طرح تام ذی قل موجد دات قوت ر کھتے ہیں، لہذا معلوم موا، کہ قوت کا تصور ایک فکری تصور ہے ، کیونکہ میر خود اینے افعال ذ اورا را وہ کے اس عل برخیال کرنے سے بیدا ہو تاہے، جواعضا سے جیم اور قواے ذہن له مان لاک نے قوت پر جباب کھا ہواس میں کھا ہوکہ چربہ سے نظراً ابوکہ ادہ مختف نی نئی چزی بیداکر ا رہما ہوجس سے ین تیج نے لکر کھیں نکسین ان کی پدا کرنے والی قوت موجود ہونی جا ہے، بالاخریم ای استدلال توقیق تعور كى منيخ ماتے ہيں بلكن يوككرى الترال سے مم كوكوكى نيا اور اللى سبط تقور نہيں كال موسك ، حياكم خود اس فلفى كوتسايم ب، لهذا يه استدلال تصور قوت كى الكى طرع نهين موسك،

دونون يرمؤ ترسي، اس دعویٰ کوجانینے کے لئے بہلے ہم ارادہ کے اس اٹر کو لیتے ہیں ،جواس کو اعضاب جم يرِ عال به، يه انرهجي ديگر واقعاتِ فطرت كي طرح ايك واقعه ٢- اجوان واقعات کی طرح صرف تجربہ ہی سے جا نا جاسکتا ہے، نہ کہ کسی ایسی قوت یا انرجی سے جو خو د علات میں موج<sup>ود</sup> نظراً تى بد، اوراس كومعلول كے ماتھ ال طرح حكوات بواكداكيك ووسرے سے حكى منتور خالا جاسك ، بے شك ہم كواس بات كا برلمح شحور موتار شائے كرہمار سے جم كى حركت ہما رہے ارا دہ کے تابع ہے ہلکن وہ ذریعہ سے بیا تربیدا ہوتاہے، وہ ازجی سی برولت ارادہ سے ایساعجیب وغرب فعل صا در ہوتا ہے ، اس کے سٹورواحیاس سے ہم اس قدر دوڑنی' لدانتها بی کوشش تحقیق بر بھی یہ مهیشہ ہاری گرفت علم سے با ہرہی رہی ، اَوَلَا تَواس کے کہ ساری کو کنا ہے فطرت مین ،کوئی اصول بھی اس سے زیا دہ پراسرا ننین ہے ، حتنا ک*درشے کا حبم کے ساتھ اتحا وحی* کی نبایر ماناجا تا ہے کہ کو ئی نامعلوم جر ہرو گی جوہرا دی پراس طرح موٹر کے کہ مطیعت سے تطبیعت خیال کمثیعت سے کتیعت اور پر پراکسکتا ہے، اگر ہم کو یہ قدرت حال ہوتی کہ ہا رہے اندر کی سی مفنی خواہش یا ارادہ سے میااڑ ملے سلگتے پاسیارون کی گر دش ہمارے قا بومین آجاتی، تووہ بھی ہں سے زیادہ غیر معمولی یا فرق الفہم بات مزہوتی جتنا کہ روح کرجم ریعل ہے بھین اگرنفس ارادہ کے سواہم کو اس کے ساتھیں قت يا انر حي كا احساس وشعور موما، تو مذصوب مم اس قوت بى كوجان كيتے ؛ ملكه يهمي معلوم ہوجاتا کہ اپنے معلول کے ساتھ اس کو کیا الطبہے ، لینی جم وروح کے باہمی اتحاد اور د د نون جهرون کی اس خیفت پرسے بید د ه اُنظیا تا جس کی بدولت ایک دوسرے برعال مونز کا تا نيا، ال ك كهم كواينة تام اعضا ح جم ير كيسان قدرت نهين عال ، نهمان

اخلاف كاسب بجزتجربه كے كچه اور بيان كرسكتے، كيا وجرہے، كداراده زبان اور الكيون ير تو انرر كاب بيكن قلب وعكر كي حركت براس كاكو ئي سنهين ؟ حالانكه اكرغوداس و كابيم وشور بوتا جوز بان اوراڭليون كوتوم تحرك كرسكتى ہے، مگر قلب عِكريرا فتيا بندين ركھتى تو یسوال برگزنه بیدا بونا، کیونکه اس صورت مین بم نجربه سے قطع نظر کرکے تباسکے که اراده کی حکومت اعضاے جم مراس فاس وائرہ کے اندر ہی کیون محدودہے ، ایک شخص حی کے ہتم یا ون کیا کی معلوج ہوگئے یا کسی اور وج سے وہ وفقہ ان اعضات محروم بدگیا ہے، تونتروع شروع مین وہ اکثران کوحرکت دینے اورحسب معمول ان سے کام لینے کی کوشش کر تاہے بعنی اس صورت بین بھی اسکواعضا سے جم براتنی قوتِ ارا دی کی حکم فرائی کا آنا ہی شعور ہوتا ہے ، متناکسی کو اپنے صحیح وسلامت اعضا کے انتعالی میں ہوتا ہے، کیکن شعو کہبی دھو کانہین دتیا،اس کئے لاز می نتیجہ بینحلتا ہے، کہم ان دوصور فو مین سے ایک مین بھی کسی قوت کا شعوز نہین رکھتے ، ملکہ ہم اپنے ارا دہ کے اس اثر کو فقط مجر سے جانتے ہیں، اورتجربہ ہی تبلا اہے، کہ فلان واقعہ مہینہ فلان دوسرے واقعہ کے العزر ہے، بے اس کے کہ ہما ری رسائی را بطہ و لزوم کے اس بھید تک ہوسکے، جرد و نو ل کووا وناقابل انفضال نباديباب، منالثاً یہ کہ م وعلمتشریح سے معلوم ہے ، کہ حرکتِ ارادی بین قوت کامعول براہ رات وه عفونهمین برمی اجب کو حرکت و نیا مقصو و ہے ، ملکہ سیلے اسکاعل خاص خاص عضلات اعصاب اور وج حیوانی، باشایداس سے بھی زیادہ کسی نامعلوم و دقیق ترشے پر ہوتا ہے، پھر کیے بادگیرے ان کی وساطت سے یہ حرکت اس عضو کک بنجی ہے اجوا راد ہ کا املی مقصو دتھا، لہذا کیا اس سے بڑھ کر کوئی اوقطعی ثبوت ہا رہے اس وعویٰ کا ہوسکتا ہے کم

يرسار اعل حب قوت سے ظاہر ہوتا ہے، اس کاکسی جانی احساس باشعور سے برا وراست و کی حقہ علم مونا قوالگ رما، الله وه نبایت براسرارونا قابلِ فهم ہے؟ ذمن حب کسی خاص فعل کا ارادی ارتا ہے، تواس ارا دہ سے اور الکے الیا واقعہ وجودین آیا ہے، جو بھارے لئے نامعلوم اور اس واقعه سے بالکل مختلف ہو اہے، جو ذہن کامطلوب اللی ہے ، بھر سے واقعدایک اوراسی قدر نامعادم واقعه كوخاق كرتام، بيانتك كه ايك طويل سلسله كے بعدا خرمين جاكروه واقعه ظورندير موتاب، جود وال مطلوب تها، اب اگرخودية قوت معلوم موتى، تولاز ما اس كا أثرو فعل بھی معلوم ہونا چاہئے تھا، کیونکہ قوت اٹر ہی کی توا یک نسبت کا نام ہے ،اور بصورت محکوس اگرانز نامعادم ہے، تو قوت بھی کسی طرح معادم و محسوس نمین موسکتی ،حب ہم اپنے اعضاکویرا و راست حرکت دینے کے لئے کوئی قوت ہی نہیں سکھتے، تدھیراس قوت کاعلم وشعر کیسے ہوسکتا ہے، ہم حوقوت رکھتے ہین اس کفعل صرف ایک خاص وجے حیوا وخِنشِ مِن لا ناہے، گو با لاخراس عنبش کانتیجہ ہا رہے اعضاء کی حرکت ہوتی ہے، تاہم اسکا ارق عل کچھ ایسا ہو تا ہے، جو ہا ری سمجھ سے مکسر ہا ہرہے ، لہذامین سمجھتا ہون ،کداب سم کسی ٹا داجب حلد بازی ویے باکی کے مرتکب ہو بغير قطعيت كے ماتھ يہنتيجہ نخال سكتے ہين كرحب ہم روح حيد انى كوجنبش ديتے ہن يا آتے اعضا وجوارح سے کام لیتے ہیں، تواس سے قوت کا جو تقتور ہوتا ہے، وکسی بطنی احساس یا شعور قوت کی فقل نبین موّا، رہی یہ بات کدان اعضا کی حرکت حکم اراوہ کے تابع ہوتی ہو تراس کاعلم دوسرے واقعات فطرت کی طرح تا متر تحربہ سے حال ہواہے، لیکن وہ تو یا انرجی جس کی پیر حرکت معلول موتی ہے، وہ پیمان بھی اسی طرح نامعلوم و نا قابل فهم وتفوّر ہے، جس طرح کارغانۂ قدرت کے تام دیکیروادث وواقعات بین اس کا بتہ لگا نا انگن ہے،

تو پھر کہا اب ہم یہ مانین کہ قوت یا از جی کا شور ہم کو خود اپنے نفوس کے اندرا ان افعال سے ہوتا ہے، کہم اپنے ادا دہ سے نیا تصور بیدا کرسکتے ہین، اس برذبن کوغور و فکر کے لئے جا سكته بن ،اس كو سرطرح البط يلب سكته بين ، اور پيرحيب اس كواتيني طرح و مكير بجال حكيته ہیں، تو اس کو مٹا کرد وسراتصوراس کی عکر میسا منے لاسکتے ہیں، میں سمجھتا ہون کدا ویر ہی وا دلائل سے میری نابت ہوجا تا ہے، کہ قوت یا انرجی کو تقیقی تصورارا وہ کے ال نفنی تصرفات سے تھی شین طال ہدا ، ا قرلاً تواس سك كريه ماننايرً ب كاكر قوت كا جاننا بعينه علت كي اس عالت كاجان بهم ہو اس فوت کو تخلیق معلول کے قابل نیاتی ہو کیونکہ یہ دونون متراوف باتین خیال کیجاتی ہیں لہذا دہ نبیں فورہ) کے ایک دعویٰ یہ کیا جاسکتا ہو کہ اجبام فارجی کے ساتھ جو مز احت ہم کومین آتی رہی ہو اورجب کے مقابلہ مین بار ہیم کو اپنا ساراز دراورانتہا کی ما فت لگا وینا پڑتی ہی قوت کا تصوّر آسی مزاہمت سے حال ہو اسے ا میں جدوجہدا ورسحنت کوشش حبکا مقالم مزاحمت سے ممکوشور سوتاہے ، وہ ملی ارت م ہے جس کی نقل وجہ قوت تقور سے بلکن اس پر سپیلے تو یہ اعتراض بڑتا ہے، کہ م توت کرمہت سی اسی چیروں کی طوف منسوب کرتے ہیں ہوا<sup>ں</sup> مزاحمت یا حد وجد کا وقوع فرض ہی منین کیا جاسگا، مثلاً دات برتروس کوکھبی مزاحت مینی نہین آتی، ذہن کو ہر وقت كے معمولى عور وفكر ميں اپنے تصورات پر عوق بر حال ہے ، اوروه برن كے محلف عضا، باته ، يا وُن كوص سهو كے ساتھ حركت دے سكت ہے، فاہر ہے كه اس ميں كوئى زور بنيں لك ناير آما، اراده كيا اور ہوگيا، اس طرح سِلما فاق کے ساتھ بھی قوت کا انتہاب کیا جاتا ہے جو سرے سے احساسِ مزاحمت کے قابل ہی بنیں، دوسرے میر کہ بیر <sup>جسا</sup> عدو مبدكس واقعه يانتي كي ساتف كوئى معلوم عقلى الطينين ركهما، اوراس كي بجديجة تتي ظاهر مواسع اس كوسم عقلاً ىنىي مايەمون تېرىبە كىنې ېرجانىيەسى،الىتەت اعتران كەناپۇنگا، كەمەجوانى عدوجىد ھىكام كورساس موتام،اگرەيەس يوقى کا بوراور ملی تصریفیں عل مونا، اہم عمامیانہ واقص تصور وگون کے ذیان میں ہوائمیں اس احساس مدو مدکو بہت کھے وفل م

معادم موا کہ قوت کے جاننے کے لئے ہم کوعلت ومعلول اوران کے با ہمی علاقہ دونون جزون کا ہا تنا ضروری ہے، کیکن ہے دعو کی کیا جا سکتا ہے کہم روح کی حقیقت، تصوّر کی ماہیت یا اس العقوما و قاملبیت سے اگاہ ہیں جس کی نبا پر و ح کسی تصور کوخلق کرسکتی ہے، حالانکہ یفعل خلق حقیقی معنی ہے۔ و قاملبیت سے اگاہ ہیں جس کی نبا پر و ح کسی تصور کوخلق کرسکتی ہے، حالانکہ یفعل خلق حقیقی معنی ہے۔ خلق بدنی ایک شے کو لاشے سے پیداکرناہے ، جوایک اسی زبردست قدرت کو جا ہتا ہے کہ بظاہریے کا مکسی نامحدو د ذات سے کمتر ہتی کے لب ہی کا تنین معلوم ہوتا ،اور کم از کم آنا تو تسلیم ہی کرنا پڑے گا، کہ علم واحساس کیامعنی اسی زبر دست قدرت ذہن کے لئے قابل تصور بھی نہین ہے، بم كوعلم واحماس جو كچوہ، و ه صرف اس واقعه كاكدارا ده كے بعدتصوروجو وين أحا آب، لیکن پیر کیو تھر ہوتا ہے،اور وہ کیا قوت ہے.جوارا دہ کے بعد تصور کو پیدا کر دہتی ہے،اس سمجھنا قطعًا جارى فهمسے ابرے ، تانیاً نعن کا تصرف فود اینے اوپر هی،ای طرح ایک خاص دائرہ کے اندر محدود ہی، جن طرح كه بم ريه اوران حدو دِ**تع**رب كاعلم عقلًا، أيام بيت علت ومعلول كي كسى واقعنيت سے عال منین ہوتا، ملکه آس کی بنیا دتما ترتجر به وشاہرہ برہے،جبیا کہ وگیرحوا د شب فطرت اور اشکا خارجی کے افعال مین ہوتا ہے، تصورات کی بنسبت عواطف وخدیات بر بجارا اختیار بہر سکم حِیّا ہے، نیزتھورات پر جوافتیا رہال ہے، وہ بجائے خود نہامیت ہی نگ دائرہ کے اندرمحدثو ہے، کیاکو کی تعض ان صدنبدیون کی انتها کی علّت تبا نے کا دعوی کرسکت ہے، یا یہ تبلاسکت ہے لدایک صورت مین برنسبت دوسری کے تصرف وافقیار کی قوت کیون نافس بود تُنَا لَيْنَا نَفْن كُوايني اوير جوتصرف على ہے، وہ مختلف اوقات وحالات بين بدلتارتها ہے مخت کی حالت میں آ دمی کوزیا وہ قالو حال ہو تاہے ، بیا ری کی حالت میں کم مبیح کے و تازه دم بونے کی صورت میں ہم اپنے خیالات برِ شام کی برنسبت زیا دہ قدرت و کھتے ہیں ہانی<sup>وا</sup>

روزہ کی حالت میں برنسبت پرخوری کے ،لیکن کیا ان اختلافات کی بخبر تجربہ کے ہم کوئی اور آف كرسكتے بين المذابا وكه وه قوت كهان ہے جس سے علم وشعور كے ہم مرعی بين إكيار صح يا او یا دونون کے اندرکو کی ایسی مخفی شین یا احزا کی مفوص ساخت نہیں کا رفراہے ،جس بران کے افعال وانزات كا دار مدار ہے، اورجہ ہارے لئے قطعًا نامعلوم ہونے كى نبايرارا ده كى قوت يا زجي ريمي اينے بي برا رجبول ونا قابل فهم نا دي ہے ؛ نفس اراده ومن كالقينًا ايك اليافعل سع جس سعيم الهي طرح واقعف من لبيكن ا فعل کے سیجھنے ریتم اپنی ساری عقل اڑا دو. ہر نہاوسے اس کو السط ملیط کر د کھیو، بھر بھی کیائم کوات سی لیبی قوت بخلیل کا کوئی نشان متاہے جس کے ذریعہ سے یہ لاشے سے ایک نیا تصور پیلا ر دیا ہے ، اور گویا ایک امرِین سے اپنے اس صافع کی دہشر طیکی اساکہ ا جائز ہو) قدرت كالدكاتا أمادية المعادية المعرجي في الماريك الماريك كأنيات كونميت سيهت كنا بي؟ لهذا معلوم ہوا، که ادا ده کے اندراس طرح کی کسی قوت کے علم وشعورسے ہم کوسون دور ہن کیو اس شعور کے لئے بھی کم از کم اتنا ہی قطعی تجربه در کارتھا، خبنا ہا رے باس اس تقین کے لئے موجود ہے ، کہ ایسے عجیب وغرمیب نتائج اراد ہ کے ایک معمولی فعل سے ظاہر بوجاتے ہیں ، کسی عام طور پرلوگون کو فطرت کے مبثی یا افتادہ اور ما نوس افعال کی توجیہ بین کہی کو ٹی شوا تنمين نظراتی د مثلاً جاري چيزون کا نيچ آجانا ، درختون کی باليدگی، حيوانات بين توالدوتئال یا غذا سے حبم کی پر ورش وغیرہ کے واقعات ، ملکہ وہ سمجھتے ہیں، کدان تمام صور توان میں ان کو کی بذات خوداس قوت کاعلم واحساس ہے، جس کی نبایر یہ اپنے معلول کو مسلزم ہے، اور اللے فہورِ معلول میں خطا کا امکان نہیں ، بات یہ ہے، کہ تجربہ یا عادیت دراز کی وجہ سے ، اُن کے ذمن میں ایک اسامیلان ورجان بیداموم تا ہے، کا علت کے سامنے آتے ہی اس معلول

اِنتی کاتین موجا اسے، جومعمولا اس کے ساتھ یا یاگیا ہے، اور میشل ہی سے مکن معلوم ہو اہجو، ف راس کے سواکوئی اور نتیج طاہر ہوسکتا تھا، صرف اس صورت میں حبکہ غیر عمولی واقعات وحواد رونما ہوتے ہیں، مثلًا زلزلہ، و با یا کوئی اوعجیب وغریب بات، توالیتران کی صحیح علت کا تیہ ین لگتا، ادر سجھ میں نہیں آنا، کہ ان کی توجیہ و تشریح کیے کیے ایس استفل میں طریکرلوگ علی تعموم نسی آن و کھی صاحب عقل وارا دہ ذات کے قائل ہوجائے ہیں،اور سمجھتے مین کہ یہ نا قائل تو ناگهانی واقعات اسی ذات کے پیداکر دہ بین ہمکین فلاسفہ کی باریک بین سطح او کونظراً تاہے کہ روزمرہ کے معمولی واقعات کی پیداکرنے والی قوت بھی اسی طرح نامعلوم وْمَا قَائِلِ ٱلْوَحِيمِ ہے' جس طرح كه انتها ئي سے انتها ئي غير عمولي واقعات كي، اور ختلف اشيار مين باہم عور ريط ووابشگي ہے،اس کاعلم مم کو بلاکسی علاق کر اروم کے جانے بھی تجربہ سے عال ہواہے، جَبائج بہت سے فلاسفدائني عقل كومجبورياتے بن، كد بلااستثناتهم واقعات عالم كامبدراسى ذات كوقرار دين جس كى طرىف عوام صرف معجزات اور فو تى الفطرت واقعات وحوادث كے فهور كومنوب ارتے ہیں، وعقل و ذمن کواٹ یا کی صرف اتها کی اور صلی علت ہی نہیں انتے، ملکان م نزديك عالم بطرت كام رواقعه براه راست صرف اسى عقل كالمعلول ہے، وه مدعى بين كم ومواقع چیزون کوعام طور رینل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے،ان کی حقیقت وراس صرف ان قع ت کی ہوتی ہے،جن برکو کی واقعہ فل سر ہوتا ہے، ورندکسی معلول کی واقعی و بالذات علم علم علم فطر ى كوئى قوت نتين ملكه كي مستى برتر كايداراده سے كەفلان چزيېشە فلان چنركے ساتھوالبتىر رہے، یہ کنے کی جگہ، کہ بلیر دکا ایک گیند دوسرے کواس قوت سے مرکت دیاہے، جیمانع فطرت نے اس بین و دلیت کی ہے، وہ یون تعبیر کرتے ہیں کرجب دو سراکیند مہلے سے الرابة براس موقع بيخود خدا اين اراده فاص سه أس كو تحرك كر دييا ب، اور بياراده أن

عام قدانین کے مطابق ہو تاہے جواس نے اپنی مٹیت سے کا کنات پر حکم فرمائی کے لئے مقرر دینے بین اسی طرح حب یہ فلاسفہ اپنی تحقیقات کو اور آگے بڑھاتے بین تو ان بر روشن ہوجاتا ہے، کہ ص طرح ہم اس قوت سے کمیسر جابل ہن جس براجسام کے باہمی فعل وانفعال کا ہے، اسی طرح ہم اس قوت سے بھی محض اوا قعت ہیں جب کی نباینفن حجم پریاح بھن برعل كرياس، بهم اليفحواس باشعورك ذرايدا ن مين سيكس كي عبي اللي وأنها أي علت كالرغ منین لکا سکتے، لمذا دُوفون صور آون مین جبل ولاعلی کی کیسان تارکی سے قدرة یو فلاسفدایک سے نیتجہ پر پہنچتے ہیں ،اوران کا دعویٰ ہے کہ رقرح وحبم کے اتحاد کی علت بھی برا ہ راست خو وخدا ہی ان کے نز دیک آلات ص کا یہ کام نین ہوسکتا، کدوہ بیرونی چیزون سے متاثر مہوکر دمین احساسات بیداکرین، ملکه به کام اس قا در طلق متی کاس، جو بهاری صافع ہے، کوم وقت کسی حاسہ مین ایک خاص قسم کی حرکت سپدا ہوتی ہے، توعین ہی موقع براس قادر مہتی کا ارادہ ذ مین ایک خاص طرح کا احساس تھی سیداکر دیتاہے ، علی بذاحب ہم اپنے اعضا کو خبش دیتے ہیں، تو بیھی خود ہارے ادادہ کے اندرکسی قوت کی موجود گی کانٹیجینہ ہوتا، ملکہ میان تھی خداہی اپنی مثیر سے ہارے اس ارا دہ کی تائید کرتا ہے (جو بحاے فود محف لے بس اوراس حرکت کوخلت کرویتا ہے جس کونلطی سے ہم اپنی قوت و فعلیت کی جانب منسوب کر ہیں، یہ فلاسفہ مہین نہیں تھر طابتے، ملکہ وہ اس عکم کو بیض او قات خود نفس کے باطنی افعال ک وسیع کر دیتے ہیں بعنی ہارے خانص نفنی یا ذہنی افکا روخیالات مک کی اصلیت اُن کے نز دیک اس کے سواکچینہین کہ خدا کی طرن سے گویا وہ ایک طرح کا الهام ہوتے ہیں، ہم بالارا دہ اپنے خیا لات کوکسی خاص شے کی طرف منعطت کرتے ہیں ، اور اپنے تخیلہ ہیں کا تصور قائم کرتے ہیں، تو اس تصور کوخو د ہمارا ارا دہ نہیں بیدا کرتا، بلکہ وہی خلّا ق عالم خدا، آگو

ہارے ذمن کے روبر وکر دتیاہے،

كالحاظ كافى بدكاء

غوض اس طرح ان فلاسفه کے نزدیک ہرچیز مین سی خداہی غدا ہے، حتی کہ وہ صرف تنے ہی برقا نع نمین رہتے، کو کی چنر ملاارادہ اللی کے وجود این نمین آتی اور نکسی شے کو ب اسکی شیت کے کوئی قوت حال ہوتی ہے، ملکہ وہ ساری مخلو قات اور کا ٹنا تب فطرت کوسی قىم كى قوت سى كىقىم معرى قرار دىيتى بىن ، اكه خدايران كاموقون بونا زياده بالذات وسوس طور به نظراً نے لگے، حالانکہ اس طرح وہ ان صفاتِ الليہ کی عظمت کو جن کی اس فدر بيج وتعد رتے ہیں، بڑھانے کی جگہ: ورگھٹا دیتے ہیں، کیو نکہ میہ امریقیٹیا خدا کی قدرت برزیا دہ دلالس<sup>کریا ؟</sup> لہ اس نے اپنی کم درجہ مخلوقات کو بھی کچھ نہ کچھ توت عطاکی ہے ، بجائے اس کے کہ ہر چیز کو براہ ے اپنے ہی ارا وہ سے پیداکر تا رہے، اور اس مین بہت زیاوہ حکمت نظراً تی ہے کہ کما بیش بینی وعلم عیامی ما ته عالم کا ایک اسیانظم ونسق قائم کردے ، جوخو و خو د نشا اقدرت او بدراکرتا رہے، بجائے اس سے کہ ہرآن خود فالق المرکواس کی استواری کے لئے دخال بنا بڑے، اور اسی عظیم استان مثین کے تمام بیزے اس کو ندات خودہی جلانا بڑتے ہوں، لیکن اس نظریه کی زیاده فلسفیانه طریقه پرتردید کے لئے امید ہے کہ ویل کی دو اتون

اولاً توجینی ان نیقافی استدلال کی کمزوری، اوراس کے عل ورمائی کی تنگ حدود سے بوری طرح با خبرہ، بن مجتابون که اس کو عالمگیر قوت اور مہتی مرتر کی بالذات کا رفوا کا نظریہ آنا دلیرا نیس مولاج بن مجتابون که اس کو عالمگیر قوت اور مہتی مرتر کی بالذات کا رفوا کا نظریہ آنا دلیرانہ معلم مولاج جس سے وہ کسی طرح نشفی نمین حال کرسک، جوسلسلہ ولائل آن نظریہ تک بم کو مہنو تاہم اس امر کا اگر قطی تین نظریہ تک بم کو مہارے حدود فعم سے ماوراکر دیا جمکم کو ہمارے حدود فوج سے ماوراکر دیا جمکم کو ہمارے حدود فعم سے ماوراکر دیا جمکم کو ہمارے حدود فعر سے میں کا دیا جملے کے دور فعر سے دور سے دور فعر سے دور سے دور

جں کی بدولت ہم یے غیر معولی نتائج بر ہا بہنچتے ہیں ،جوروز مرہ کی زندگی وتجرب کے لحاظ سے راسرستبعة بين، كيونكه اس نظريه كى انتها بك پينچنے سے بہت سپيلے ہى جمطلىم ہوش رباكى ديا راسرستبعة بين، كيونكه اس نظريه كى انتها بك پينچنے سے بہت سپيلے ہى جمطلىم ہوش رباكى ديا مین داخل ہوجاتے ہیں، ہما ن سنجکر نہ ہم کو اپنی حجت و دلیل کے عام اصول پراعما رکاحق کہ ہجا ہے، اور نہ عام زندگی کے طنیات و تعثیلات سے سند کیڑی عامکتی ہے ، اس تھا ہ گرائی کے نام ئی کوشش کرین، کہ بیان بھی ہما رے استدلال کا ہر قدم ایک طرح کے ظن وتجر ہی رہنمانی ۔ ا يتاب ، تاجم ال كالقين ركف عابية كرحب ال قعم كي خيالي تجرير كويم ايسه ماكل برهيا عاِ ہتے ہیں، جو سرے سے تجربہ کی مدہی سے باہر ہیں، تو تھیراس کی کو ٹی قوت و سند نہیں رہجاتی بیکن اس بحث کا آگے جل کر پھرکسی قدر موقع تحلیگا، ناتي، يانظريون دلاك يرمني ب، ان مين مجمكوكوكي وزن نمين نظرام، يرسيح بيكم ہم بالکل نہین جانے کراجیام ایک دوسرے برکیونکر عل کرتے ہیں،ان کے اندرکسی و ے لئے قطعاً نا قابلِ فهم ہے بیکن کی ایکل سی طرح بھم اس بات سے جهی نا واقف محض ننین بن ، که روح ، چاہیے وہ روحِ برتر ہی کیو <sup>ن</sup> نہ ہواجہم یا خود اینے اور کیے اور س قوت سے مل کرتی ہے؟ خداراتم ہی تباؤکہ ہم اس قوت کا تصور کمان سے حال رتے بین بنو دہا دے اندر تو اس کا کوئی احساس و شقور موجو دنہین ، نہم ہتی بر ترکی ذات سفات کا کوئی تصور رکھتے ہیں، بجزاس کے کہ خود اپنے افعالِ نفن پرغورو فکرسے جو کھیے آگ سنبت قیاس کرنیں کرلیں لہذا اگر ہاری لاعلی کسی شے سے انخار کی معقول وجہ ہو، تو ہم ستی م اندر کسی قوت کے وجو دسے اسی طرح النار کر دے سکتے ہیں جس طرح کوکٹیف کیٹیف

ما ده کے اندر کیونکہ دونون کی نعلیت وعل کے سیجھنے سے ہم کمیان قاصر ہیں ایک جم کی مار دہ کے اندر کیونکہ دونون کی نعلیت وعل کے سیجھنے سے ہم کمیان قاصر ہیں ایک جم کی عزب سے دوسرے جم مار کی تاریکی دونون مولوں کی تاریکی دونون مولوں میں حرام ہو کی ہے ہو وہ صرف میں ہے کہ جبل کی تاریکی دونون مولوں میں مرام کھیے ،

له توت عبود دنینی ص قوت کی نبایر کوئی عبر اس وقت که علی حاله با تی رہتا ہی حب مک کوئی نیا خارجی سباب مالت كونه برل دے، مثلًا ساكن بوتوساكن رمبيكا اورتحرك بوتو تتحرك بى حبكا فلسفە تعديده بين اس قدر ذكرآنا بولاور جوما ده مین موجد دخیا ل کیجاتی بوران پر بوری بحث کی بیما *ل صرورت نمین، تجربه سے ب*م کو آشا معلوم بهر که کیک شیخ جم اس وقت مک برابرسکون یا حرکت ہی کی حالت مین رہتا ہی جبتک کوئی تیاسب اس مالت کو نربرل <sup>ہے ج</sup>اویم مرفوع اپنے دفع کرنے والے جم سے اسی قدر حرکت حال کرنا ہو جننی کرخو داسکو حال ہی یہ تجربہ کے واقعات ہمیں: باتی جب ہم ان کو قوتِ ذاتی سے موسوم کرتے ہیں تواس تیمیہ سے کسی لبے ص وحرکت قوت کا اہل رہنیں مقصود مة ما، ملد صوف ان واقعات كوتعبيركر نامقصود مهة المي، إنكل الى طرح، جيبا كُنْشَ نقل سع ايك خاص قيم كا فعا وانرات مقصود مویتے ہیں، نہ کد اس کی قوتِ فاعلہ کا علم وتصورہ نیوٹن کا مدعا ہرگزینیس تھا، کہ و عللِ تانیہ کوہرطرے کی قوت یا ازجی سے محردم کر دے ،اگر حیراس کے بعض اتب ع نے ایکی شدستے یہ نظریہ قائم کرنے کی کوشش کی ہو، مکیدا سنى عظمتے توا بنے عالمكيرة او كِشش كى تشريح كے لئے اللے ايك فعال اپنرى بسيال اده كا وجود ما أي كوكم احتیاطًا اس کی چنیت بخض ایک فرض کی قرار وسی ہے جس پر ملا مزیدا ختیا رات کے اس نے اصار بنیاں کیا ہوا قربیجار نے حذاکی عالمکیراور کا من فعلیت کا نظریہ او کو کی لیکن ہیں براطر زمنیں کی ہیدابزنش اورونگر رتباع دیجارٹ نے ہی براہ سارے فلسفہ کی بنیا درکھی، گرانگنشان میں آئی کوئی سندنہیں لتی ، لاکٹ ، کلائرکٹ، ورکڈررتھ نے تواسکی جانب اتسفات ک ی، ملکہ ہم تریہ انا ہوکہ مادہ مین ایک صفی قرت موجود ہی گووہ کسی اور قوت سے ماخوذ اور اس کے ماتحت سمی ، بھر سمجھ من نہیں

آنا، كەموجود مىلاف الميات مين يە نظرىيە كىلى كىيا،

## فصل- ۲

دلیل کاسد الهبت دراز بوحکا،اب اس کے نتیج برسینے میں جلدی کرنی جا ہے اوت یا لزوم و حیب کا تصوّر حن حن مکن ما خذہ سے حال ہوسکتا تھا ،ان سب کوہم نے ایک ایک کر حیان ڈالا بکین بے نتیجہ جس سے معلوم ہوا، کا تنها ئی دقیقہ رسی کے با وجود ہم افعالِ *جم* کی حز کی مثا<sup>ق</sup> کے اندراس سے زیا دہ کھینین منکشف کرسکتے کہ ایک واقعہ دوسرے کے بعد ظاہر ہو اسے، باقی یہ جاننے سے ہم قطعًا قاصر ہن، کرعلت اپنے معلول برکس قدت یا طاقت کے ذریعہ سے عل کرتی ہے، یاان دونون مین کی لزوم و را گئی ہے، بعینہ نہی دشواری اس وقت بھی میں آتی ہے، حب ہم نفس کے اُن افعال برغور کرتے ہیں، جوجم میل کرتے ہیں، جمان یہ تو نظر آباہے كداراده كے بعد اعضا حجم مين حركت بيداموجاتى ہے بكين استعلق يا قوت كاتيه نهين چلتار جوان دونون كدوالبته كئے موت ہے، ياجكى نبايراداد وننس سے حركت اعضاكا معلول يانتيج وجود نيرير بوتاب، سي طرح نفس كوخود اين اندروني افعال وتقورات يرجو تقرف ماں ہے،اس کی حقیقت مجبی مجبول ہے،غرض فطرت کاسارا کا رغانہ جیان مارو، مگرواتیگی ولزوم كى ايك مثال بھى اپيىنىيىن لمتى جو ہارى عقل مين اسكتى ہوء تمام واقعات ايك دوسر سے بالکل منفصل وعلی معلوم موتے ہیں، بلاشبہ ایک واقعہ دوسرے کے بعد ظاہر ہوتا ہے ا لیکن ان کے بیچے مین ہم کو کو کی بندش طلق نہیں نظراتی، وہ طی معدم ہوتے ہیں، لیکن مراویط سنین، اور چونکه تم کسی ایسی شدی تصور نهین قائم کرسکتے ، جونه کنبی حواس ظاہری کے سامنے ائی ہ<sup>و،</sup>

مذكو أى باطنى احساس اس كا مهوا مو ،اس ك لازمى نتيجه بير كفات به كر قوت يارا لبطركا بم كوسر

ے کوئی تصور تبین ہوسک ، اور میر الفاظ محض بے معنی تین .خواہ ان کا استعمال فلسفہ کے استدلالا مین بویاروزمره کی زندگی مین، گراس تیجرے بیخ کا اب میں ایک طریقیا ورایک ما خذابیا باقی ہے جس کی ہم نے ما ني منين كى ہے، حيب كوئى شے ياكوئى وا تھ سائے آنا ہے، تو عاہد ہم اس بر متنى عقل و ذ ہانت مرف کر دین، مگر بلاسابق تجربہ کے یہ معلوم کر اکیا عنی قیاس کر انھی امکن سے کہ اس سے کی نتیجہ ظاہر ہوگا، نداس صورت میں اپنی میں میں کو ہم خوداس شے سے آگے لیجا سکتے ہیں ا جو برا و راست ما فطر یا حوال کے روبر وموجو دہے، ملکداگر اکس مرتبر ہم یہ دیکھ کالین کر فلان واقعہ فلان کے بعد ظاہر ہوتا ہے، حب بھی صرف ایک شال بانجر بُرگلید قائم کرنے کیلئے ا فى نىين موسك ؛ كيونكرون كى ايك تجربيت، جائے و ، كتابى تقىم بقينى كيون نرمهو، سارے علی فطرت برحکم لگا وینا، ایک نا قابلِ معافی بیبالی ہوگی ،لیکن حب ایک صنف کا کوئی واقعہ ہمیشہ اور ہر مثال مین دورسری صنف کے کسی واقعہ کے ساتھ طحق ماتا ہے، تو پھر ایک کے طورسے ووسرے کی منٹین کوئی میں ہم ذرائعی نہمین ہچکیا تے، مذاس تجربی استدلال ك م ليفي من كوشش في بنج بوتاب ، وكسى امرواقعي كمتعلَّق علم كا واحد ذريدب، ووصنف کے واقعات بین آن تقریر رئم الحاق کے بعدا یک واقعہ کو ہم علّت کئے لگتے ہیں، اور دوسر كو معلول ، اور فرض كريت بين ، كدان مين بالهم كيد نه كچيد ربط ب، ايك كے اندركوئي نه كوئي قوت مخفی ہے، جس سے یہ دوسرے کو، بلا امکان خطا برابر بیداکر ارس ہے، اورع قری ترین ازوم وانتهائي قطعيت كے ساتھ اس يرعال سے،

رد ما دار می ایست مثال کے اللئے بیٹنے سے مین مال موسکتا ؛ ملکہ ایک ہی تقسم کی بہت سی ایسی مثالین سامنے

ن نے سے پیدا ہوتا ہے، جن مین ایک واقعہ دوسرے سے برابر محق رہا ہے، میکن ان مثالو ى كثرت سے كوئى بىيى مختلف اورنى بات بنين بائھ آجاتى، جواكيب شال ين نامتى جو، بجزاس کے کہ مکیسا ن جزئیات کے بار باراعا دہ و تکرارسے عاوۃ ذمین ایک واقعہ کے طور سے دوسرے کا جومعمد لُااس کے ساتھ رہاہی، متو قع نبایّا ہے ، اور تقین ہوجا ہا ہے کہ اس بهدوه مي وجودمين آئے گا، لهذائي ارتباط حريم اپنے ذمن مين محسوس كرتے مين بين تخيل كا ب واقعه سے برنباہے عادت دوسرے کی طرن منتقل ہوجانا، وہ احساس یاارتسام ہے، جس سے ہم قوت یا را بطر صروری کا تصور قائم کرتے ہیں ،بس اس سے زیا وہ اور کیے نہیں ہوتا<sup>،</sup> ہرساوے اللے طرح الب بلٹ كر دكھ لوء أس أشفال ذين كے علادہ تم كوكوئى اوراس يا ما خذ تصور قوت کے لئے نہیں مل سکتا ہیں انتقال ذہن وہ سارا فرق ہے جس کی نبایر ہم ہبت سی شا بون سے لزوم کا وہ تصورہ کل کرتے ہیں، جو صرف ایک مثال سے کسی طرح نہیں صل ہوسکتا ہملی مرتبہ جیسے دمی نے دکھا ہوگا کہ درفع سے حرکت بیدا ہوئی شلاً مبیرڈ کے دوگدیندو کے مکرانے سے تو وہ یہ علم مرکز نہیں لگاسک تھا، کہ ان بن سے ایک وا تعہد و سرے سے لڑو والبته ہے، بلکہ فقط آنا کہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ امحاتی رکھتا ہے بلکن حب وہ اس طرح ی متعدد شالین دمکیتا ہے، تو بھر دونون کی باہمی واتبگی کا فتولی صا درکر دتیا ہے، بھرآخر وہ کیا تغیرے جس نے واللکی کا یہ نیا تصور میداکر دیا جاس کے سواکھ نہین ، کراب وہ اپنے تخیلہ این ان واقعات کو باہم والبتہ محسول کرنے لگاہے، اور ایک کے ظاہر ہونے سے دوسرے کی بیتین گوئی کرسکتا ہے ، امداحب ہم کتے ہیں کہ ایک شے ووسری سے والبتہ ہے ، تو مراد صر یہ ہوتی ہے، کہ ہمارے دماغ یا متخیلہ مین اضون نے اسی والتگی حال کرلی ہے، جس کی بنا پہا سے دوسری کا وجود ہم متنبط کرتے ہیں، گویہ استنباط کسی حد مک عجیب فریب سہی، تا ہم کانی

مادت پر ضرور مینی ہے، اور اپنی عقل و فہم سے کسی عام بے اعتباری، یا ہر حدید وغیر معمولی بات رتیا مانہ تذیذے سے بیشهادت کمزورمہیں ہوسکتی، کوئی شے ایسے تیائج سے زیا دہ ارتیا کی موید نهین بوسکتی، جن سے انسانی عقل وصلاحیت کی کمزوری اور فارسائی کا را ز زير بجب شارس بره كربهارى عقل وفهم كى جيرت أنكير كمزورى كى اوركونسى مثال بين كيجائتى ہے؛ كيونكه علاكت بت ماين الركسى علاقه كاكما حقه جانا ہما رے كئے ازب اہم ہے، تووہ يقينًّا علاقهُ علت ومعلول ہے، واقعًا ت إمو حودات سيم تعلق ہما رسے سارے استدلالا اسى علاقه برموقون بين، مرف بيى ايك دربيه بعب كى بدولت بمان جيرون يركونى تقینی کا کا سکتے ہیں، جہ حافظ یا حواس سے دور ہیں، تمام علوم کی اسلی غرض و غایت فقط ہی ہے،

تھ کھلل واساب کے علم سے آیندہ کے واقعات کو قابداور انضبا طامین لایا جائے واسی سلئے جار تام کار وتحقیق مهدوقت اسی علاقه برمصرون رستی سے ، بااین مهداس کی نسبت ہا رہے تصورات اتنے ناقص ہیں، کہ بجر خید خارجی اوسطحی ہائین بیان کر دینے کے علت کی صحیح تعریف نہ مکن ہے ، مکسان واقعات ہمیشہ دوسرے مکسان ہی واقعات کے ساتھ کمحق ملتے ہیں ، میل تجرة ب جب كمطابق علت كى تعرفيف يون كياسكتى بوكر واليابسى جنري نام ب اجب ك بعد د وسری چیزظاہر ہوتی ہے، اور تمام وہ حیزین جو تہلی سے ماتل ہیں،اُن کے بعد مہیشاتی ہی جیزین د جود میں اُتی ہیں ،جو د وسری سے مانل ہوتی ہیں " یا بالفاظ دیگر لوں کھو کہ اگر مہلی چیز نے اِٹی جائے تو دوسری کبہی نہ یا ئی جائے گی اسی طرح ایک دوسراتجر یہ ہیے کہ

عنت کے سامنے آنے سے عادت کی نبایر ذہن ہمیشہ تصور معلول کی طرف دوڑ جا تاہیے ہج کے سطابق علّت کی ہم ایک دور تعربیت بیر کرسکتے ہیں گرعلّت نام ہوا یک چنر کے بعد دوسری کے

اس طرح فلا سربوف كاكرسيل كے المورس مهيشه ووسري كاخيال آجائي، كويد دونون تعرين ا سے حالات سے ماخو ذہون ، جو نفس علت سے خانہ جہیں، تاہم ہما رہے یاس اس کا کوئی جا شین، نریم علت کی کوئی اور ایسی کا ال تر تعرافیت کرسکتے ہیں جس سے اس کے اندر کسی ایسی شی کا سرغ مل جائے، جو اس میں اور علول میں موحبِ ربط ہے، اس ربط کا ہم کو مطلقاً کوئی تصوری للحب عم س كوم ننا چاہتے ہين، توصاف طور يريهي منين جانتے، كدكيا جاننا چاہتے ہين، شلاً ہم کتے ہیں، کہ فلان تارکی رزش اس فلان آواز کی علت ہے، لیکن اس سے ہاری مراد کیا ہوتی ہے ! یا تو یہ کہ اس لرزش کے بعدیہ آواز فاہر ہوتی ہے ، اوراس طرح کی تام لرزشون کے بعد ہمیشہ اسی طرح کی آ وا زین ظاہر ہوتی رہی ہیں''، یا پھیریے کہ اس له زش کے بعدیہ آ وار ظاہر ہوتی ہجا اورایک کے ظور کے ساتھ ہی ذہن فور ا دوسری کے احباس کامتوقع ہوجا آہے، اوراس کا تصور سیدا کر لیتا ہے'' علا قدُعلت ومعلول برِ کجٹ کی س میں دورا ہیں ہیں،ان کے ما ورا ہم کچھ نهین جانتے،

اس باب کاخلاصرُ بجست یه تخلا، که مرتفور کسی سابق ارتسام یا احساس کی نقل و شبح موتا ہوٰ اورجهان كوئى ارتسام مذمل سكے بقين كرلىنيا جائے، كەكوئى تصوّر يى بنين يا يا جاسكتا، افعالض وحبم بن ایک مثال بھی ایسی نہین ملتی جرتنها اپنی ذات سے قوت بارا لطز عنروری *کا کو*ئی ایسام ىيى ىپداكرسكتى ہو،اس كئے لاز ماان كا كوئى تصور محيى حكن نهين رسكن حبب بهت سى متحدالفعل مثا نفرے گذرتی مین ادرا کی قسم کی مینروان سے بیشہ ایک ہی قسم کا نتیج نخال سے توطات اور رابطه یا لزوم کاخیا ل بیدا بوزانمروع مرتباسے، اوراب ہم ایک شنئے احساس یا ارتسام کا ادر ا رنے لگتے ہیں، بعنی ذہن یاتخبل میں اُن دوچیزوں کے ماہیں ایک عادی رابط محموس ہونے ہونے لگتا ہے ،جن مین سے ایک علی انتہم ووسری کے بعد ظاہر ہوتی رہی ہے ، یہی ذمنی یا باطنی احماس اس تصور کی اصل ہے ،جس کی حبتج میں ہم سرگر دان تھے اس لئے کرجب متصور دبقيه ماشير صفيه، ، ) احدل واستكى سے واقف بين ، يا اس امركى انتائى قرجيه كريسكة بين اكوايك شف دوسرى كوكيون بيداكرتى بيدا ان الفاظ كوعام طور سے مهارت ست اورمبم و ناصا ث منی میں استعمال کیا جا اسبے ، کوئی جانور کسی تنے کو بغیراصاس مدوجد کے حرکت بنیں دے سکتا، خوب کوئی دوسری جِزاس سے اکر کرائی جو تو ہی کے اثر وصد سہ کو مسوس كَ بغيره وسكة ب، يه احساسات جوتها مترجوا في بين اورجن سه بهم قياسًا كوني تيج بنين نفال سكة ، ان كوغلطي سي ب جان چنرون من فرف كريية بين اوسمجية بن كدير حب كسى في سه متصا دم بوتى بين، تراسي قيم كالصالبا انكى الدرمى بيداموت بن، باقى ربن ده قرتين حنين أن طرح ايك دوسرك كرحركت دين كالفورسين شامل بو ان مین ہم حرف اس الحاق واتصال كولموظار كھے میں، جروووا قعات كے مابنی برابر مهارے تجربری آبار ہاسے ا ادرجونكران كفورات من عاوة ايك ائلات بيداموماتات اسك ادانستهم المالان كوخود اللى ین موجو و فرص کر لیتے بین ، کیونکہ یہ بانص قدرتی امرہے ، کہمی شفے سے جواحداس ہارے اندر میدا ہو، اس کو بم خوداس في بن موجود سجية بين،

| كى شال واحد سے نهين بلكه ايك بى طرح كى متعدد مثالون سے بيدا ہوتا ہے، تو ضرور موا، كم    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| یکسی ایسی شے پرمنی موجوکٹیرکو واصدے حداکرتی ہے اور یہ حداکرنے والی یا ما بدالا متیازشے  |
| صرف وہی عادی رابطہ یا ذہنی انتقال ہے، کیونکہ اس کے علاوہ باقی ہر کاظ سے تام افرار       |
| ساوی ہوتے ہیں، بیرڈ کے ایک گیند کے تصاوم سے دوسرے میں حرکت بیدا ہونے                    |
| كاجدواقه مثلاً اس وقت بها رسے بیش نظرہے، یہ اس قیم كے اس واقعه سے اور برطرح بكل         |
| مانل ہے،جربیط سیل میں آیا تھا، جراس کے کہیلی دفعہ ایک کے تصادم سے دوسرے                 |
| كحركت كالم استنباط نبين كرسكة تقى اوراب مبت سے كيسان تجربات كے بعد كر                   |
| ہیں، میں نہیں جاتا کہ اس کتا ب کے بڑھنے والون کی سجھ میں یہ دلیل آگئی ہوگی یانہیں،      |
| سکن اگر مختلف الفاظ یا تعبیات سے اس کو میں اور طول دون، تو اندیشہ ہے کہ زیادہ پیچیا گیا |
| اورگنجاک بن سپدا ہوگا، تام تجریدی استدلالات مین صلی نقطهٔ نظرایک ہی ہو تا ہے، اگر       |
| خوش متى سى ال كويم نے باليا تو فصاحتِ الفاظ كے بجاب مقصو و مجت كو آ كے بڑھانا           |
| عِ اسْتُ اسى نقطة نظرتك بينجِ كى بمكوكة ش كرنى عابه ، باقى خطاب كى كل وفتانيا ت ا       |
| مباحث کے گئے محفوظ رکھنی چاسئین جوان کے لئے زیا دہ موزون میں،                           |
|                                                                                         |
|                                                                                         |



بحث واستدلال حاقت ہی تو بھریہ نامکن تھا، کداصطلاحات کے ایک ہی معنی سمھنے کے با وجروایک ہی موضوع کے متعلق ہٹی مرت کک اختلات اُرا با تی رہتا خصوصًا حب آبیں مین تبا دلهٔ خیالات ہو تا رہرا ہے، اور ہر فرلق اپنے مدحقابل کو زیر کرنے کے لئے نئے نئے دلا ى عتجرمين موضوع بحث كومرميلوس الث مليث كروكيتا ہے، البته يوسيح ہے، كداگرلوگ ہے مسائل کی بحبث مین برِّجائین ،جوانسان کی رسا کی سے قطعًا با ہر تین ، مثلًا ٱغازِ کاُسْات ، عالم ۔ وعانیات، یا نظام زمنی کی حثیقت کے سوالات ، تو بے شکب ہوا کے نامینے مین عمرین گذر <sub>خ</sub>انگی، ا در کو نی شعین منتیمه نه کلیگا ، بیکن اگر روز ام*ن* کی زندگی اور معمولی تجربه کا کو نی مسکه اتنی طریل مدت سے غیر فصیل طات تا ہے، تواس کی وجد محرز اصطلاحات و تعبیرات کے اہمام و اہمال کے اور کھی نہیں ہوسکتی ، جو فریقین کے حیالات کو ایک نقطہ پر نہیں آنے دتیا ، کیونکھ ہر فرلق موضوع بحث كا ايك الگ تصور ركھاہے ، مئل جبروقدر،جس مصديون سے جبگراہے،اس كى يى نوعيت ہے،حتى كه اگرمن غلطى منين كرر بإ بهون ، تو نظرآ ئے گا ، كه اس مئله كے شعلق فى انعتیقت عالم وجا بل سب كی رائے بہشہ ایک ہی رہی ہے، اور چند فابل فهم تعریفیات کی مدوسے سا را جھگڑا وم مجرین چکا یا جاسکتا تھا ،مین ماتا ہون، کہ <sub>ا</sub>س خبگ کو ہمر فرنتی نے اتنا طول دیا ہے ،اور فلاسفہ شط ی بھول تعلیون میں جانچینے ہیں، کراگراپ کوئی فہیدہ آومی اسی بحث کے تصفیہ کا دعویٰ جسسے نداس کوعلم افزائی کی توقع باتی رہی ہو،اور ند دلیسی کی، ایک کان سے سنگردوسر سے اڑا دے تو یہ کچر خیرت کی بات نہ ہوگی لیکن بہان اس کے متعلق جس نوعیت کی دلی مِین کرتی ہے، امیدہ، که وه از سرنو توج کو عال کرسکے گی ، کیونکہ اس مین فی الجلم محمدہ ہے، نیز فصیلۂ نزاع کی اس سے ایک حد مک امید نبدهتی ہے، اورکسی بیجیدہ یا گنجاک شعرا

سے پرشانی دماغ کافوف نہیں ہے،

اسی بنا پرامیدہے کہ میں میر نابت کرسکوٹھا، کہ اگر جبرو قدر کے الفاظ کوئی قابلِ فہم عنی کھتے ہیں توان دونون نظر لوین پر بہشہ اور شرخص کا اتفاق ریا ہے ، اور یہ ساری جنگ محض

لفظى الجا وب، سبله بم نظرية جركوسية بن،

یہ عام طور پرمتم ہے، کہ ہا دہ کے تام افعال ایک وجو ٹی قوت پر مبنی ہوتے ہیں' اولہ کا ناتِ فطرت کا ہرمعلول اپنی اپنی علّت کی قوت کا اس طرح یا بند ہوتا ہے، کہ اس بے

کا سات قطرت کا ہرمنکول اپنی اپنی علت کی قوت کا اُس طرح یا بند مہوما ہے، کہ اُس کے بین سوااس سے کوئی ا درمنکول فل ہرہی ہندین ہوسکتا تھا. ہر حرکت کا درجہ اوراس کی جست قوا

فطرت نے ایسے اٹل طریقہ سے متعین کردی ہے، کہ دو حبول کے تصادم سے تبنی اور جب

جت مین حرکت بیدا ہوتی ہے، اس مین ایک ذرہ کی کمی ومبنی یا فرق کا ہونا اس سے زی

اسان نہیں ہے، جتن کہ اس تصادم ہے کسی جا ندار مخلوق کا بپیدا ہوجانا ، لہذا اگر ہم جبر ما وجب

کا ٹھیک ٹھیک تصور قائم کرنا اوراس کے سیجے منی سمجھنا جا ہتے ہیں ، توہم کوسو چنا جا ہے کہ

افعالِ ا ده کے متعلق و جوب کا یہ تصورہا رے اندرکہان سے اور کیونکر میدا ہوا ہے،

اگرتا تا گا و فطرت کا ہر نظارہ برا براس طرح بدلتار ہتا، کہ اس کے دو واقعات برینہ

باہم کوئی مانست نہ ہوتی، ملکہ ہرواقعہ اپنی عگہ برتجرباتِ سابقہ کے لیاظ سے بالکل نیا اورانو لھا ہوتا، تو اس صورت مین فل ہرہے کہ ہم وجو ب یا اشیا مین بہی واہنگی کا قطعًا کو کی تصور نہ

ہدا ہوں اور سے ایک ہوجہ کے بہت ہیں ہیں ہوں اور ان اور ان میں ہوں ہوں ہے۔ قائم کر سکتے ،اس حالت میں ہم صرف اتنا کہ سکتے، کدایک واقعہ دوسرے کے بعد ظاہر

ہوا ہے ، نہ پیکہ اس سے بیدام واہے ، علت ومعلول کا علاقہ نوع انسان کے لئے ایک

له وجب ورت جريازوم ان عام الفاظ سے حب موقع اگرني كايك بى نفظ (MECES Sity)

كامفوم اواكياكياب، م

باكل المعلوم تن موتى، افعال نطرت سيمتعلق استنباط داستدلال كاسرب سية نرمة ا، اور صرف حوال یا حافظہ کے ذریعہ سے عفل کسی جزئی واقعہ کا علم ہوسکتا ادریس، امذا معلوم ہوا کہ وقع وتعلیل کا تصورتما متراس مکیسانی وماثلت سے عامل ہوتا ہے، جو مختلف افعال فطرت میں مکو نظراتی ہے، جہان ایک طرح کی حیزین ہمیشہ ایک دوسرے سے محق ملتی ہیں، اور ذہن برنیاے عا دت دیک کے طورسے دوسرے کومتنبط کرنے برمضطر ہوجا آہے،بس میں دو باتین بن جن پراس سارے وجوب وضرورت کا دار مدارہے ،جب کوہم ما وہ کی طرف نسوز رتے ہیں، باقی کیسان چیزون کے متمرالحاق، اور اس الحاق سے لازمی طور پرا کے دوسر کے استنباط کے ماورا وجوب یا واسکی کا ہم کوئی اور تصوّر نہیں رکھتے، اس لئے اگر معدوم ہوجائے كہ تام ننى نوع انسان كاس براتفاق ہے، كم يد دونون باللين آدمى كے ادادى اعال اور افعال ذائن مين مجى يائى جاتى ہين، تربير آسے آب يھى ماننا پڑے گا، کہ تام دنیا جبر میت پر شفق ہے، اور اب تک اس کے بارے بین جو حباک برا رہی و و محف اس کے تھی کہ ایک دوسرے کے مفہوم کونمین سمجھا تھا، میلی شفیدی مکیان واقعات کا بمیشه طحق موزا، اس کی نسبت مهم حسب ویل امورس انیا اطمینان کرسکتے ہیں، یہ تام دنیا مانتی ہے، کہ ہر قوم اور ہرز مانے میں، انسان کے افعال مین مکرنگی یا ئی جاتی ہے، اور اصولی طور پر فطرت انسانی برابرا یک ہی تنج برعل کرتی ہے' ایک طرح کے محرکات سے بہشہ ایک ہی طرح کے افعال طاہر بوتے ہیں محبت نفس حوصله، حرص، غوور، دوستی، فیاضی، خدمت خلق: بهی حذبات مختلف مراتب کیساتھ الط<sup>اکر</sup> اورجاعت رسوسائشی) مین جیل کر آغاز عالم سے آج نک نوع انسان کے تام افعال وعزاً امر حتم ہدیے ہیں، اگرتم بونانیون اور رومیون کے میلانا ت واحباسات اور طرز زندگی کو

جانا جاستے موتو فرانسیسیون اور انگرزون کے مزاج وزندگی کا بھی طرح مطالعہ کرو، میرجن با تدن کان کی زندگی مین تم کومشا بده بویسی زیاده ترام پیآن وروم ریمی صاوت آیکن گی، ادراس می س مین بهت زیاد علطی نه موگی، نوع انسان کی مید کمیرنگی سرز ما ندمین اور سر حکبراس طرح قائم رہتی ہے، کداس حیثیت سے تاریخ ہم کوکسی حدید باغجیب وغریب واقعہ کی اطلاع ہیں دے سکتی ، تاریخ کا صلی کام صرف یہ ہے ، کہ انسانی فطرت کے کلی وعالمگیراعول معلوم کر آ کے لئے انسان کے تمام مختلف حالات ومواقع کی تصویر ہارے سامنے کر دے اور ایسا موا دوبيا كرومے سے ہم اپنے مشا ہوات قائم كرسكين اورانسا في اعمال وافلاق كيمنضبط مبا دی سے اگاہ ہوسکین، لڑا ئیون، سازشون، فتنون، اور انقلابات کی نارنجین ورصل ختیار وتحربات کے وفاتر ہیں ،جن کی مدوسے علماے سیاست یا فلاسفۂ اخلاق اپنے اپنے علمے امول تائم كرتے بين ، باكل إسى طرح جس طرح كرفلسفة طبعي كاكوئى عالم نباتات ومعدنيات وغیرہ فارجی اجام برتجر برکر کے ان کی طبیعت سے واقعیت بیداکر اسے بھی، یا نی اور دیگر عناصر جن کی عضر سیت کی ارسطه اور مبوقر اطلیا نے تحقیق کی تھی، وہ اس مٹی اور یا نی کے . ساتھ جواج ہمارے سامنے ہے اس سے زیادہ مانلت نہین رکھتے ہیں جتنی کہ وہ انسا جن کا پولیبوس ادر تاسیتوس نے ذکر کیا ہے ،ان لوگون کے ساتھ ماثلت رکھتے ہیں ، جو أج كل دنيا يرحكم ان بين، اگر کوئی سیاح کسی دور دراز ماک سے والیں ہوکر ایسے آ دمیون کا حال بیا ن کرے جوبم سے کُلَیتُه مختلف بین ، شَلَا وہ حرص ، حوصلہ یا انتقام کے جذبات سے قطعًا باک بین وہ له پانوین مدی قبل میچ کا ایک یونانی مکیم حوطب کا بانی خیال کیا جا تاہے، م علی بولیدیوس اورتاسيتوش دونون على الرسيب قديم بونانى اوررومي مورخ زين، م

دوستی، فیاصنی اورخلن اللّٰد کی نفع رسانی کے لیے ونیا کی دیگر لذات سے مطلقًا نا آشنا ہیں **، تومجر**د الیبی ہاتون کے بیان سے،اس سیاح کا کذب فلا سر ہوجائے گا، اور ہم اس کو اتنا ہی در و ملکو یقین کرنیگے ، جبنا کواس شخص کوجوع ائب مخلوقات کے قصے بیان کرے ، اور یہ کئے کو این کے ایسے انسان دیکھے ہیں جن کا آ وصا دھر آومی کا ہوتاہے ، اور آ دھا گھوڑے کا ، یا میں نے اسے عانور دیکھے بین، جن کے سام سر ہوتے بین ،اسی طرح اگر کسی تاریخ کے کذب و در وغ کو نابت كرنا ہے تو اس سے بڑھ كركونى تشفى خش دليل منين مل سكتى، كه يه د كھلايا جائے كه ال مین کستی فسی کی نسبت ایسی با تین بیان کی گئی ہیں ، جوعام فطرتِ بشری کے سراسر فلا ث ہیں، کر شیوس جب سکندر کی فوق الفطرت شجاعت کا بیان کرتا ہے، کہوہ تن تنها مجمع پر توٹ یرا. تو اس کی صدافت ہی قدر شتبہ ہوجاتی ہے، جس قدر کداس کا سکتر رکی فوق لفظ قوت کی بابت یه دعوی مشتبه ہے کوتن نها ہی اس نے اس مجمع کا مقابله تھی کیا ، حال میکم انسان کے ورکات واعال نفس کی عالمگر کر گی کے بھی ہم اسی طرح قائل بین جس طرح کہ ا نعال جم کی کمیانی کے، مین وجب كرجم كے انعال وخواص كى طرح، فطرت بشرى كے عم ان الى جم لينے ئزشة تجربات زندگی سے جن کوہم نے سالها سال میں مختلف حالات و جاعات میں مکم عال کیا ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں علی دفکری زندگی مین ان سے رہنا نی عال کرتے ہیں ہی وہنائی کی بدولت، اُدمی کے افعال جرکات وسکنات اور آثار بشرو سے بھاس کے اندرو محرکات ومیلانات تک پنیج جاتے ہیں، اور پھران محرکات ومیلانات کے علم سے آل افعال کی توجیہ وتشریح کرسکتے ہیں، تجربہ کی دساطت سے مشاہرات کا جوذ خیرہ ہارے له ایک قدیم دومی مورخ ، م

باس فراہم موجاتا ہے، وہ فطرتِ بشری کی سراغ رسانی کرتا ہے، اور اس کے سارے بھید ہم رکھول دتیا ہے، جس کے بعد صرف تفنع اور ظاہری باتون سے ہم فریب نمین کھاتے اور مبرکی سًا نی محض نانشی معاوم ہونے لگتی ہے، اگرجہ دیا نتداری ونیک نیتی کا واجبی لحاظ ہاتی ر ہتا ہے ، گروہ کی بل بے غرضی واٹیارجس کی لن ترانیان بار ہسنی جاتی ہیں اس کی توقع عوام اناس سے توقط ماننین موتی ان کے رہنما وُن میں بھی اس کی مثالین شا ذہی ملتی ہیں، بلکسی طبقہ کے افراد میں مجی سی سی ملتی ہیں بلکن اگر انسان کے افعال میں کیرنگی *کا سرے سے* تیہ زہوتا ،اورہارا ہر تجرب دوسرے سے الگ اور بے تعلق ہوتا ، توفطر بشرى كے متعلق كوئى عام اصول قائم كرنا بالكل نامكن موتا ،اوركوئى تجربه جاہے تروہ كتنے م صحے مشاہدہ برکیون نمبنی مبوا بجائے خوکسی مصرت کا فرموتا، لوڈ ھاکسان مرمقابلدایک نوعرے اپنے کام میں کیون زیادہ ہوشیا سمجا جا آہے،صرف اسی کئے کھیتی پرمٹی، یا نی ا دھوی کاجواٹر بڑتا رہتا ہے، اس مین مکسانی یا ئی جاتی ہے جس سے بوڑھا مشاق کسا انی رہنائی کے لئے اصول بنالتاہے، بااین ہماں سے یہ نسجے لینا جا ہئے، کرانسان کے اعال وافعال کی بک رنگی اس مدتک پہنے جاتی ہے، کہ تمام آ دمیون سے مکیسان حالات میں بہشے کمیسان ہی افعال كا ظهور بو تاہے ، ملكه شرخص كے تحضى ي<sub>ا</sub> انفرا دى خصوصيات وخيالات كامق كال لينا جا <sup>مئے</sup>، ئىونكەلىي، ئىل كىزىگى انسان كىيەمىنى كارغا ئەنطات كىكسى چىزىن بھىمنىن يا ئى ھاتى مختلف اً دمیون کے اخلاق وعا دات کے مطالعہ سے ،ہم کو مختلف اصول نبا نا پڑتے ہیں ، گراس اخلاف بن جي ايك فاص درج كي يكرنگي وكيساني قائم ريتي ہے ، مختلف اعصار دمالک کے لوگون کے عادات واطوار صرور مختلف ہو تے ہیں ا

لیکن اسی اختلات سے ہم کویہ مکیسا ن اصول معلوم ہوتا ہے کہ رسم ورواج اوبولیم و تربیت کی وہ قو کیسی زمروست ہے، جو بحین ہی سے انسان کی سیرت کو ایک فاص سائنے میں وصال دتی ہے، کیا ذکور واناٹ مین سے ایک عنس کا طور وطراق دوسری سے متفا وت تہین ہوتا ہ<sup>یں</sup> ی اسی تفاوت کی بنا پریم اختلاتِ سیرت کا وہ متحد اصول نمین قائم کرتے ، جمة قدرت نے ا د وعنسون مین و دلعیت کر دیاہے، اور حب کو ان مین سے ہر عنس برابر قائم و محفوظ رکھتی ہے كيا ايك بي تحف ك افعال كين سے بڑھا كے مك كے محلف ايام بن بناست مختلف ہوتے بھین سی اختلات سے ہارے احساسات و میلانات کے تدریجی تغیر کے متعلق وہ اصول بھی قائم ہوتے ہیں جوانسانی عرکے مختلف ادوار میرحا وی ہوتے ہیں ہتی کوان عادا وخصائل تک مین یک گونہ ہم زنگی یا ئی جاتی ہے، جہ ہر فردیا ہر تخص کے ساتھ الگ الگ مخصّ ہوتے ہیں، ور نکستخص ِسے واقفیت اوراس کے جا ل جان کے علم کی بنا پر اس<sup>کی</sup> آق دِطِع کا م کہبی تھی اندازہ نہ کر <del>سکت</del>ے، نہ آیندہ کے لئے اس کے متعلق ہم ایپا ر<sup>ا</sup> ویہ متعین کر <del>ت</del> مِن مانتا ہون، کہم کو معض ایسے افعال بھی نظراً سکتے ہیں، جو نظا ہر کسی معادم محرک سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے. اور جوعا دات واخلاق کے تام مقررہ المول سے مشتنی معلوم ہوتے ہیں بیکن ان خلا من ِقاعدہ اور غیر معمولی افعال کی نسبت راے قائم کرنے کے لئے ہم کو دکینا عاہئے ، کدان غیر عمولی یا ہے جوڑوا قنات کے بارے میں ہم کیا راے رکھتے ہیں' جواحیام خارجی کے افعال میں ہم کو نظراً تے ہیں، احبام میں بھی تمام علل ہمیشہ اپنے معمو لی حالاً سے لی نہین نظراً تے، کیو تحرایک صناع، جربے جان ما دہ پر تصرف کرتا ہے، اس کو تھی اپنے مقصدین وہی ناکامی و ما بدسی مبش اسکتی ہے،جو ایک مکی مربر کوعاقل وفہیم نسا نون

ک رہنا کی بن بش اُتی ہے، عوام صرف فابرريات بن، أن كوجبان معلولات مين كوكى فرق وافتلات نظراً! سمجھتے ہیں کہ ان کی علت ہی کا کچھٹل بٹرانہیں کہبی وہ انیاعل کرتی ہے، اور کیبی نہیں اگر اس عل کے لئے کوئی مانع نہ موجود ہو، کین فلاسفہ یہ دیجھکر کہ کا ننات کی تقریباً ہر خیر مین سے ایسے اصول ومبا دی لوشیدہ ہیں، جر غامیتِ بعد کی وجہ سے تنہین نطراً نے، کم از کم اس کم کی گنیائیں ضرور دکھتے ہیں، کہ فرق معلولات کاسبب مکن ہے، کہ علت کی ہے را ہروی کے بجاب بعض مخفی موانع کی موجو د گی مود ا ورحب مزیدمشا بدات اور زیاده د قیقه سنجی سے م معادم ہوتا ہے، کہ اختلاف معلولات کی ترمین مہشہ کوئی نہ کوئی اختلاف علت موجد وہوتا ہے، اور ایک کا فرق دوسرے کے فرق برمبنی ہوتا ہے، تو یہ امکان تقین سے برل خا ہے، ایک گنوار گھڑی کے بند مونے کی وجراس کے سوالج منین بیان کرسکا السکا کچھ تھیک نہیں کبی طبی ہے اور کبی آیے بند ہوجاتی ہے ،لیکن ایک گھڑی ساز جا تا ہے کہ کی یا ننگر کی قوت ہیمیون پر ہمشیہ ایک ہی اثر رکھتی ہی، اور اس کے معمولی اثر میں فر<sup>ق</sup> آگیا ہے، تواس کی وجہ یہ ہے ، کہ کچومیل وغیرہ حجم گیا ہوگا ،جس سے ان کی حرکت رُک گئی ہج غِض سی طرح کی برکترت من اون کے شاہر ہ سے فلاسفہ یہ اصول قام کر لیتے ہین، کہ مام علل ومعلولات ایک دومرے سے الل طور پر حکرے ہوئے اور قطعًا غیر منفک ہن اور اگرسی معلول مین کوئی فرق نظراً تا ہے ، تو اس کاسبب کوئی نہ کوئی مخفی ما ننے پاکسی مخالف ا کی مزاحمت ہے، متلًا نسان کے حبم کو بو، کہ جب صحت یا مرض کے معمولی علامات مین کوئی خلا ہے تو

netallin e p

فرقِ فلا ہر ہوتا ہے، یا دواا بیا اتر نہیں کرتی علیٰ ہٰداجب کسی اور خاص عَلَت سے معمول کے

خلات تنائج رونها ہوتے ہیں، توطبیب ی<sup>قلسف</sup>ی کو اس برحیٰدان حیرے نہیں ہوتی ، نہا*س سنخ* ن اصول کی کلیتت و د جو ب عل کا اکنا رکر و یتے ہیں ، جو صبح حیوا نی کے نظم ونسق کے کفیل پ وه جانتا ہے کہ انسان کا حجم ایک نهایت ہی تیجیدہ شین سے اس میں بہت سی ایسی نامعلوم توتین نیمان بین،جر ہاری شجھ سے بالکل باہر بین جن کی نبایر ہم کواس کے افعال مین بار م فرق و تفاوت نظر آسکتا ہے؟ لہذاتیا تج ومعلولات کا ظاہری اختلاف اس امر کا ثبوت ہیں ېوسکتا، که قوانين فطرت کې کا رفرا کې مين کو کې انضباطنهين، نلسفی اگرا پنے اصول مین کیا ہے **تر** بعینہ ہمی ولیل وہ ارادی افعال وعوال رکھی صل<sup>ا</sup> ر کی وانسان کے بے جوڑسے بے جڑرا فعال وحرکات کک کی بسا او قات وہ لوگ ہ اُسانی توجیہ کرسکتے ہیں جواس کی سیرت کے تمام کوالف وجزئیات سے اُگاہ ہیں ایک آ دمی جوطبیقهٔ زم مزاج و با مروت ہے کہی تلخ جواب دے ملیمتا ہے، کین اس کی وجو، مثلًا یہ ہوسکتی ہے، کہ وہ دانت کے درویا موک کی تلیف سے بے مین ہے، ایک احق آدمى بعض اوقات اينے مقصد من كامياب بهوجا تاہے الكين اس كے كداس كو كا يك کوئی اچھامو قع ہاتھ آگیا ، یہ بھی مکن ہے ،حبیبا کہ کلبی کببی واقعًا ہو تاہے ،کہسی فعل کی توجیع نن خوداس كاكرنے والاكرسك ب اور مندوس وسي صورت مين يہ خودايك كليه نجاتا ہے، کہ انسان کی سیرت میں کسی حد اک تناقض و تلون بھی پایاجا تاہے، گویا یہ کہی کہا اختلات می فطرتِ انسانی کاایک تقل اصول ہے، البتہ بعض الشفاص مین یہ اختلاف "! و تناقض زیادہ بایاجا ہاہے، ان کے اخلاق کا سرے سے کوئی نبدھا ہوا قاعدہ ہی تنہیں ہو ان کی زندگی تلون مزاجیون کا ایک سلسله ہوتی ہے اور بے استقلالی ہی ان کی متقل سے ہوتی ہے بیکن با وجودان طاہری تناقضات کے،ان کے اندرونی اعول و مرکات کی م

پاندهول خیال کئے جاسکتے ہیں جس طرح بارش اورابر دبا دوغیرہ کے بہتیرے خلاف توقع موسمی تغیرات ، اہل قو انین فطرت کے محکوم سمجھے جاتے بین ،گو انسانی عفل تحقیق اُسانی سے ان کا تیہ نہیں نگاسکتی ،

ہرجاعت بین انسان ایک دوسرے کااس طرح محتاج ہوتا ہے، کہ پیشل ہی اس کا کوئی ایسان کی سات ایک دوسرون کے افعال سے قطعاً کوئی کوئی ایسان کی سکت ہو، یا دوسرون کے افعال سے قطعاً کوئی واسطہ ندر کھتا ہو، غریب غریب کار گیر جرتن تنہا ماری محنت و مشقت کرتا ہے، اس کو بھی کم از کم آناسها دا تد ہوتا ہی ہے کہ جرشر سیٹ کی حفاظت کی بدولت اپنی اس جفائشی کی بھی اور جا میں اطلیا اس کو میر بھی تو تع ہوتی ہے، کہ حب وہ اپنا مال بازادین لیجا کر و جبی دامون کی بین اور جا ان وامون کے دریعہ دوسرون سے اپنی ضروریار بین از گی جان کر سے ہوتے جاتے دیگی جان کی مواملات و تعلقات و سیع ہوتے جاتے دندگی جان کر سے اپنی حرات کے معاملات و تعلقات و سیع ہوتے جاتے

ہیں، اسی نیست سے وہ دوسرول کے ارادی افعال کو اپنی زندگی کے منصوبوں کا جزنبا تھے جا ہن، اور سمجھتے ہین کہ دوسرون کے ارا دی افعال ہا رے ارا دی افعال کی معاونت کریں گئے ان تام استنباطات کا مافذاسی طرح گذمنت تجربه بوتا ہے، جس طرح کداجمام فارجی سے متعلق، تدلال کو، اوراً دمی کامل طور میراس کالقین رکھاہے، کہ ہے جان عناصر کی طرح انسا بھی آیندہ اسی قسم کے افعال کا فلور مو کا جن کا پہلے ہوجیکا ہے، ایک کارخانہ دارا بنے ملازمون کی محنت پر آنیا ہی بھروسہ کر ہاہے، عبنا کہ ہے جان الات وا دوات پر، ادر حب توقع کے خلا کوئی بات ظاہر ہوتی ہے، تو دونو ن صورتون میں ہی کو کیسا ن تعجب ہوتا ہے، مختفر پر کہ گذشته تجربه کی نبا پر دوسرون کے افعال کے متعلق یہ استدلال واستنباط، اس طرح او می کی زندگی کا جزو نبگیا ہے، کہ عالم بیداری مین ایک فحد کے لئے بھی کوئی شخص اس کو ترک نہیں کم لىذاكيا اب بمكواس وعوى كاحق نعين عال ب، كرتام دنيا كانسانون كو بمشه ساس جريت براتفاق ہے جس كى ہم نے اور تعرفي وتشريح كى ہے، فلاسفه بھی اس بارے بین عوام سے کہی مختلف الرائے منین رہے بین اکیونکه اس کا تو ذکر ہی کیا، کہ ہا دی طرح فلاسفہ کی علی زندگی کا مجی تقریباً برفول سی راے وخیال کے اتحت ہوتا ہے،علم تک میں نبسکل کوئی ایسا نظری حصّہ ملیگا،جس مین اس جبریت کا فر<sup>ش</sup> کرنا ناگزیرنہ مو ، اگراس عام تجربہ کے مطابق جو **نوعِ انسان کی نسبت ہو**تا رہا ہے ہم موخ كى راست بيانى يراعماد ندكرين، توتبا وكه ما ريخ كاكيا خشر بدكا؟ اگر عكومت واَمين كا انسا جاعتون بریکیان انرز پڑے تر سیاسیات کالم کیے تدوین یاسکتاہے ؟ اگرفاص فاص سیرت کے لوگون سے متعین و منضبط عذبات واحماسات نظاہر ہوتے، اوران احماسا كا انسانی اعال و افعال پر مکیسان اترینه پاتاتو اخلاق كی بنیاد کس چنر پر رکھی عاتی ؟ اوركسی

شاع یا ڈرا انویں پر ہم میشقید کیو نکر کرسکتے، کہ آں کے ایکٹرون کے افعال واصاسات موافق فطرت بین مانمین؟ آس کئے بلا نظر پُرجریت کو مانے، اور فحرکات سے افعال ارا دی ، اور اورسیرت سے اخلاق کے اصولِ استنباط کوتسلیم کئے کسی علم وعل کا وجد دہی قریبًا نامکن تھا، ریت: اورحب بهم دیکھتے ہیں، کطبعی اوراخلا فی دونون طرح کی شهاوت ایک ہی۔ ستدلال بن كس خو كې سيمنساك، موجاتى ہے، تو پھر ہم كويد ماننے مين اور هجى تذنبر ب نہیں رہتا، کہ ان دونون کی نوعیّت ایک ہی ہے اور ایک ہی اصول سے دونون ماخوف ہیں، مثلًا ایک قیدی جس کے پاس نہ رویہ ہے ، نہ کوئی اُٹر وسفارش، وہ حب دارونمهٔ جیں کی سنگدی کا خیال کرتا ہے، تو اس کو آنیا قرار اسی قدر نامکن نظراً تاہے ، جینا کہا ن یوارو اورآ ہنی سلاخون پریکاہ دالنے سے جن مین وہ محبوس ہے، بلکدائی تدبیر رہائی کے لئے وہ سلاخون کے بوہد ، اور دیوارون کے تھر برزیا دہ کوش صرف کرتا ہے ، بجائے اس کے لہ دار وغہ کے تپھردل کو موم کرنے مین وقت ضائع کرہے ،اسی قیدی کوحب قتل گا ہ کی ط عرح بیجاتے ہیں، تو اپنے نگہ بانون کے استقلال وفرض شناسی کی نبا پڑاس کو اپنی موت کا اس یقین ہوجا تا ہے، جس طرح کر خنجر با بلوار کے فعل سے ،اس کے ذہن بین ایک خاص سلسائہ سے تصورات پیدا ہوتا ہے، سیا ہمیون کاموقع فرار دینے سے انگار، علا د کافعل، گردن کاجیم میرا مونا،خون کا بینا،حرکات ند بوحی او رموت، بیلل طبیعی اورا فعال ارادی سے م ے مربوط سسائرات دلال ہو تا ہے جس مین ذہن کوایک کڑی سے دوسری تک جانے مین کوئی فرق نهین محسوس مہوتا، نہ وہ اس صورت میں میں اُنے والے واقعہ (موت) کا بنبت اس صورت کے مجھی کم تقین رکھتا ہے ،جب کراس سلسلہ کی تمام کڑیا ن حوال یا حافظ کی بین نظر چیزون میشتل مهون، اوران تعلق سے حکمرط می مهد کی مهون، حس کا نام وجوز

البعی ہے، تجربہ پرمنی ارتباط کا اثر ذہن پر معبشہ مکسان ہوتا ہے ، خواہ مرتبط حیز ت نفسی ارادہ ا دراس کے محرکات <sup>و</sup>افعال ہون ، پاہے ارا دہ اجسام کی شکل وحرکت ،ہم چیزون کے ہم برل سکتے ہیں الیکن آس سے ان کی ماہتیت اور ذہبن پران کا اثر کسبی نہیں مبل سکتا، ایک شخف حس کومین مانتا ہون، که راستیازا ور دولتمندہے ،اورجس سے میری ہے ہری دوستی ہے، وہ اگرمیرے گھرمین اُئے،جمال عارون طرف میرے نوکر عاکر <u>تصل</u>ے ہو ہیں، تو مجھ کو کا مل تقین واطبینا ن رہتا ہے، کہ وہ مجھ کو قتل کرکے میرا عاندی کا قلمدا ن چیننے نہیں ایا ہے، اور اس کی طرف سے بیر برگما فی میرے ول میں اس سے زیا وہ نہیں ہوتی عِينَ يه وهم كه نيا اومشحكم مكان حن مين مين بينها جون وه گراچا بها سي البته يه موسكها س<sup>ي</sup> ت بیٹے بیٹے یاک بوجا سے ، اور خلاف تو قع حرکتین کرنے لگے ، لیکن ا ارے یہ بھی ممکن ہے، کداجا نک زلزلہ اجائے اور مکان گریڑے، لہذا بین اپنے مفروضا و برکے دیتا ہون اور کہتا ہون، کہ اس یا گل کی نسبت مجھکو یقین کامل ہے، کہ وہ آگئین ا نیا با تقداتنی دیرمنین دا لے رہ سکتا ، کہ حل کر خاک سیاہ ہوجا ئے ، اوراس واقعہ کی شینگو میں سی قطعیت کے ساتھ کرسکتا ہون جس طرح اس امر کی کہ اگر وہ اپنے کو در بچیسے گراد ا وررا ہیں کوئی روک نہ ہو؛ تو ہوامین ایک لمحہ کے لئے تھی وہ حلق نہ رہ سکے گا،غرض ا ما گل بن مین به برگ فی کسی طرح نهین موسکتی که ده اینا باتھ آگ مین حجلسا و کی ،کیونکه ت فطرت بشری کے تمام اصول معلومہ کے قطعًا خلاف ہے، ایک شخص جو دن دو میرکسی چەرا سے پرانسرفىون كى تىلى چودركر علاجا تاسى، وەجىن ھەتىك اس كى توقع كرسكتا ہم لہ یہ ہوا مین اطرحائے گی، آی حد ناک اس کی تھی امید یا ندھ سکتا ہے، کہ ایک گھنٹیر . بعد لوسط کریے اپنی مگه پر ملیگی، اور کوئی را بگیراس کو ہاتھ نہ لگا ٹیگا ، انسان کے استدلالا

وہے سے زیادہ اسی توعیت کے ہوتے ہیں اپنی عبن نسبت سے ہم کوسیرتِ انسانی کا قام فاص مالات کے اندر جو کھے تجربہ ہوتا ہے، اسی نسبت سے ہم آیندہ اس کے متعلق کم یا زیادہ نقين قائم كرتين مین نے کرسویا کہ آخراس کی کیا وج بوسکتی ہے کوعلاً توساری دنیا جربیت ہی کی قائل ہے بنیکن زبان سے افرار کرنے مین لوگ گھراتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اس کے خلاف وعویٰ ہتے ہیں،میرے خیال مین عل اور راے کے اس تناقض کی توجیہ حسب ذیل طرابقہ سے ہوسکتی ہے، اگر سم افعال جم کی تحقیق کریں، اور جانیا چاہیں، کہ ان میں معلولات اپنی علتون سے کیونکو پیدا ہوتے ہیں، توہم کومعلوم ہوگا، کہ اس بارے بین جار اعلم اس سے آگے منین *جا*گتا ۔ خاص خاص حیزین ہمیشہ ایک د وسری سے ملی رہتی ہیں، اور ذہن، بر نبا ہے عادت ا مین سے ایک کے سامنے آنے سے دوسری کی طرف متقل ہوجا تا ہے ،اوراس کا تقین کرما ہے، گو کہ علا قد علت ومعلول کی کما حقتحقیق سے ہم انسانی لاعلی ہی کے متیجہ بریہنچتے ہیں اہم لوگرن بن اس کے فلاف ایسا قوی رجان موجود ہے، کہ وہ میں سمجتے ہیں، کران کاعلموا فطرت تک جا تاہے، اور علت ومعلول کے مابین ان کو کو یاعیا نا ایک وجوبی رابط محسوس ہو ہے، کیکن حبب وہ خو داسینے افغال نفس پرغور کرتے ہیں، اور عل و محرک کے ماہیں اس قسم کا کوئی وجوبی رابط منین محسوس موا، تویہ فرض کر سلیے ہیں، کعقل وفکرسے جرمعلولات طاہر موتے ہیں، وہ قواے ما دی کے معلولات سے مختلف ہوتے ہیں، (بینی ان میں علت ومعلول مین با بهم کوئی لزوم نمین بوتام ) گرحب ایک دفعهاس امرکا اهلینا ان حال بهویجا کرکسی قسم کا مجی علاقہ تعلیل مور ہاراعلم اشیا کے مابین ایک دائمی الحاق اوراسی الحاق برمنی وسنی استنباط سے آگے نہیں جاتا 'اور میر دونون باتین ادا دی افعال مین بھی یا کی جاتی ہیں، توا

ہم زیادہ آسانی سے اس کو مان لین گئے کہ ایک ہی طرح کا لزوم ووج ب تمام علل پر ہا و<sup>ی آ</sup> ہے، اگر چے جبریت کے اس استدلال سے مبت سے فلاسفہ کے نظامات کا ابطال ہو تا ہج لیکن اد فی تامل سے معلوم ہوسکتا ہے ، کدان فلاسفہ کا جبرت سے انٹار محف زیا فی ہے ، ور ندحقیقت میں و ہمی ہی کے قائل ہیں ، وجرب وحبربت کا جرمفوم ہم نے بیان کیا ک<sup>و</sup> اس کی روسے، بین بھیتا ہو ن کہ مذکب کسی فلسفی نے جبر بیت کی تر دید کی ہے ، نہ ایندہ کرسکتا ہے، اور میر صرف زبانی ادعاہے، کہ وہ ما دہ کے افعال مین ذہن کوعلت ومعلول کے ہابی سی ایسے رابطۂ وجرب کاعلم حال ہے،جوعقل وارا دی افعال بین نتین یایا جاتا ، رہا یہ امر کہ وا قبًا الیاہے یانہین تو اس کا تصفیہ تحقیقات سے ہوسکتا ہے، اور اپنے دعویٰ کے اتبا کے لئے ان فلاسفہ کا فرض ہوگا، کہ وہ اس وجوب کی تعربیت وتشریح کریں، اور ہم کو تبلا لوعللِ اوی کے افعال مین مرکهان موجودہے ، ہوگ جب مسکلۂ جبروقدر کے تصفیہ کے لئے، پیلے قوائے نفس، اثراتِ فیما ورافعار ارا ده کی بجٹ تمر*وع کرتے ہی*ں، تو درائل وہ الٹا راستہ اختیار کرتے ہیں ، پہلے ان کوصا وسا دہ مرحلہ حبم اور بے جان ما دہ کے افعال کا طے کرلینیا جاہئے ، اور اچھی طرح کوشش رکے ویکھ لینا چاہئے، کہ ان کے ماہن تعلیل و وجوب کا جوتصور قائم کیاجا تا ہے، کیا آس کی حقیقت اشیا کے دائمی الحاق اور ایک شے کے دوسری سے ذہنی استنباط کے سواکچھ اورہے، اگر نمین ہے، بینی مرف الحاق واستنباط ہی وجوب کا مشاہبے، اور یہ دونون باتین افعال نفس مین بھی یا کی جاتی ہیں، تولس نزاع ختم ہوجاتی ہے، یا آیندہ سے اس کو معض ایک تفظی نزاع سمجھنا جا سئے الیکن حب تک بے سمجھے بوجھے ہم یہ فرض کرتے ہیں؟

کہ انتیا ہے خارجی کے افعال مین وجو ب تعلیل کی بنیا والحاق واستذباط کے اور کسی لیسی

ہے پر ہے، جوالا دی افعال مین مہنین پائی جاتی ،اس وقت کک اس بحث کا فیصلہ ہا مکن ہے کیو کھ ماری ساری عارت ایک غلط فرض بری نگر ہے ،اس فریب و مفا لطرسے تنطف کی صرف میں امامورت ہے، کہ ا دی علل ومعلولات کے متعلق علم وحکمت کی محدود رسائی کی تحقیق کرکے اس بات کا نور ا اطمینان کرلین، که هم زیاد وسے زیاده جو کچه جانتے ہیں، وه بس و می مذکورهٔ بالاالحاق واستنباط ہمو، انسانی عقل کی اس نارسانی کا اعترات میلے شاید سفل معاوم ہوگا بکین افعالِ ادا دی پراس نظرت لومنطبق کرنے کے بعد ، یہ استفال نہ رہجائے ، کیونکہ یہ ایک بالکل بین بات ہے ، کہ انسان کے تام اطال وافعال اینے محرکات اور مخضوص عوائد وحالات کے ساتھ ایک ایسا نبدھا ہواالی ورابطه رکھتے ہیں جس کی نبایرہم ایک کا دوسرے سے استنباط کرتے ہیں ،لمذا بالآخرہم کو زبان سے بھی اس وجوب وجربت کے اقرار پر محبور مونا پڑے گا ، جس کا اپنی زندگی کے ہڑی اور اپنے عاوات واغلاق کے ہرقدم مریم آج نک زبانِ عال سے ہمیشہ اعتراف کرتے رہویٹے، له عام طور برلوگ جو قدر کے قائل نظراتے ہیں، س کی ایک اور وجد اپنے بہتیرے افعال میں اختیا ریا آرا ری کا غط صاس اور ظاہر فریب تجربہ ہے کہی فعل کا وج ب ،خواہ وہ ادی ہو بینی صحیح معنی مین اینے فاعل کی کوئی صفت نہین ہوتا ، بلکہاس کا تعلق کسی ذی عقل یا صاحب فکر فرات سے ہوتا ہے، جواس نعل برغوروفکر کم تی ہے اور اسکا وار مدار بن ذہن کے اس عل تعین پر مہو تاہے جس کی بنا پر دوایک چنرسے دو سری کو متنبط کر تاہیے ، کیو تک اختیار جو جر بکامقا ہے،اس کی حقیقت اس عل تعین کے فقدان اور ایک طرح کی عدم یا بندی کے سواکھ منین ہے ،حبکا ایک شے کے تصورسے دو سری شے کے تصور کک ذہن کے جانے یا نہ جانے مین احساس ہو تاہے، اگر جدانسانی افغال یرغور کر وقت شاؤى مم كوس طرح كى آزادى ياعدم يا بندى كالبي فيال "ما جه، بلكه فاعل كى سيرت و محركات برمم كافى یقین و تعین کے ساتھ حکم لگا دیتے ہیں، کراس سے کس تسم کے افعال صا ور مہو نگے ، اہم حب انہی افعال کوہم خوو ہے ہیں، تو ایک طرح کی آزادی کا احساس ہوتا ہے، اور چونکہ ماٹل چیزون کو آدمی بعینہ ایک ہی سمجھ مٹبیتا ہے ' ا

ليكن جبروقدرك اس مسكه كواجها بعدالطبعيات جيه محركه أراعلم كى ست زياده معركارا بحث ہے،اگرمصالحت کی نظرے دیکھا جائے تومعلوم ہوگا،کہ قدریت پر بھی تمام نوع انسا ، ہمیشہ سے اسی طرح اتفاق ر ہاہے جس طرح جبرست پڑا در بیان بھی ساری نزاع محف تفظی ہے، کیونکہ جب افعال اوا دی کے لئے اختیار کا نفط لولاجا تاہے، تومرا دکیا ہوتی ہے؟ یہ تو ہم کسی طرح مراد ہے ہی نہین سکتے، کہ انسان کے افغال اس کے محرکات، میلانات، ا ور دیگر حالات سے اس قدر کم تعلق رکھتے بین ، کہ نہ ایک کا د وسرے سے بقینی طور پر استنباط ہوسکتا ہے،اورنہ ایک دوسرے کا تا بع ہوتاہے،کیونکہ یہ توسلم وبدی واقعات سے انحار موگا، لہذااب اختیارے ہاری مرا دصرف میں ہوسکتی ہے، کہ ارادہ کے تعین وتصفیہ کے مطابق لسی شے کے کرنے یا نہ کرنے کی قدرت ہم کو جال ہے بعنی اگر ہم عیلنے کا ارادہ کرین تو میں سکتے ہیں، بیٹے رہنا چاہیں تو بیٹے رہ سکتے ہیں اس فدرت واختیا رکو نام دنیا مانتی ہے،جو ہراں تحف كو كال ہے ، جد قيد و نبد مين نهين ہے ، لهذا معادم ہوا ، كداس عنى مين اختيار تھي كو في مجت دىقىيە حاشىيە مۇرى نبايرىيىغلەل ھاس دنسان كى خودنى تارى كابرې نى كيابدىيى نبوت قرار دىياگيا ، بېم سېھتے بين كرم ا فنال ہا دے ارادہ کے ماتحت ہیں ،اورخودارادہ کسی شنے کا ماتحت نہیں ، کیونکہ اگر کو کی شخص ارادہ کی اس ازاد ک ی اٹن رکرے اور کے کوتم فلان کام برمجور مو، تو ہم فورًا باس نی اپنے تہیہ کو بدل کر باکل اس کے فلاٹ کارادہ کرسکتے مين ، اور بيراس من لعث الا وه كوجم عل مين معي لا سكته بين بمين جم بريحبول جاتے بين ، كدميان اراده كي اذادي وافقيا ے نابت کرنے کی برجیش خواہش خود ہارے افعال کی اٹل یا دجوبی محرک ہے، اورہم بجائے خود اپنے ارادہ کو جا چتنا آزا دخیال کرین بیکن دوسر شخص جا ری سرشت اور محرکات سے ہمارے افعال کانقینی طور پراستنیا طاکر لیگا ا وگر کمین قاصر رو تو تعبی ایک عام اصول کی حیثیت سے به صرور تحجه یکا کداگر ہوا رہے حالات اور مزاج کی تام حزفی صف رپاسكولېرى اطلاع بدتى تووه قطعًا تېرمېلالىياكدنلان موقع برېم سىكن د فعال كاصدور بوگا داورجېرىپ كى بس بيى ھىقىت ېخ

واخلات کی شے نمین ہے،

اختیار کی جو تعربیت بهمی نهم کرین ، د د با تون کا لحاظ صروری عابشے: اولًا تو بیصر کچی واقعا

کے خلاف نرمو، ٹانیا بجا سے خو د متناقض نہ ہو، اگران باقون کا ہم محافا رکھین، اور جو تعر لفٹ کریں وہ صاف و قابل فھم ہو، تو مین سمجھٹا مہون کہ تمام عالم کو اس پراتفاق ہو گا، اورکسی کو اختلاف

مو قع نه رہے گا،

یہ توعام طور پرمنٹم ہے، کہ کو کی چیز بغیرا نبی علت کے نہین وجو دمین آتی، اور بخت الفا کا نفط اگر غورسے دیکھا جا ہے ،محض ایک ببی لفظ ہے،جس کے کو کی ایسے محتی نہیں،جن کاعلم

فطرت مین کمین کو کی وجو د مهو ، به البته کها جا تا ہے ، که بعض علتین وجو بی برتی بین ، ربینی جرسے

معلول کاتخلف نامکن ہے ،م ) اور بعض وجو بی نہین ہو تین آب ین ہم کو تعریفیات کا فائدہ نظر میں میر کمیں شخصہ سام سے میں مقامیں میں دوران میں میں تائی جو رہے گئی کر بیٹو نے رہا ہو کی

آ ہاہے،کمی شخص سے کمو کہ محبلاعلّت و معلول بین علاقہُ وجوب کی قید لگائے بغیر ذراعلت <sup>کی</sup> کوئی واضح و قابل فہم تعرکفی کر تو دے ، تو این اٹھی اپنی ہار ما نے لیٹا ہو ل، کیکن او پر حِکِثِ

لون وال وال والم مم مرسي موروك الريق بي بن بن مراه ك ين المرت الراسف إلى الرياب الذركي بين الرياب المركز أن المركز المرك

منضبط یا د جد بی رابطه نه موتا، توعلت ومعلول کا سرے سے کوئی تنجیل ہی نہین پریرا ہوسکتا منصبط یا د جد بی رابطہ نہ موتا، توعلت ومعلول کا سرے سے کوئی تنجیل ہی نہیں پریرا ہوسکتا

اور بیر منضبط را بطر ہی ذہن کو اس استنباط کے قابل نباتا ہے ، جو کم و بیش سمجھ میں آنے وا لا علاقہ ہے، باقی جوشخص ان امور سے قطع نظر کر کے علت کی کوئی تعرفین کرنا جا ہتا ہے، تو

وه یا نونامفهوم انفاظ بولنے پر محبور مہدگا، یا ایسے انفاظ استعال کرے گا جو انہی انفاظ کے مراون ہو سکے جن کی تقرلیٹ مقصود کیے، اوراگر مذکور ہ با لا تعرلیٹ قبول کر نیجائے، تو پیر

له شلاً اگرعت کی تعربیت برکیج اس ، کرجر کمی شف کوپد اکرتی ہے، قرفل ہرہے کدبید اکرنا اور علت مونا

ایک ہی بات ہے ،اسی طرح اگر کما جائے کوعلت وہ ہے جس سے کوئی نتے وجو ومین آتی ہے، تواس بر بھی

افتیار، جوبا نبدی منین ملکه حبر کا مقابل ہے، اس بن اور بجت اتفاق مین کوئی فرق ندر ہجائے گا، لگا ا یہ سلم ہے کہ بجت واتفاق کا کوئی وجود ہی نہین ،

## فضل- ۲

یہ طریق استدلال جننا زیادہ عام ہے، آنا ہی زیادہ فلسفیا مند مباحث بین غلطہ کو کئی امرکی تر دید کے لئے یہ دلیل مبنی کر دیجائے ، کداس کے نتائج مذہب یا اخلاق کے کئے خطران ہیں ، جو خیال مسلزم محال ہو؛ وہ یقیناً باطل ہے، لیکن یہ یقینی نہیں ، کہ جس شے کے نتائج خطران ہوں ، وہ لاز اً باطل ہی مہو، لمذالی با تون سے قطعاً محترزر نہا جا ہے ، کیونکہ ان سے تعیق توق تو ہوتی نہیں ، بلکہ اسطے اور صدیبیا ہو جاتی ہے ، یہ میں نے ایک عام بات کہی جس سے بھی قطعاً محفوظ ہو کی فائدہ اٹھا نامقصو دنہیں اس کے کہ میرانظریہ اس طرح کے اعتراض سے بھی قطعاً محفوظ ہو کہا کہ میرانظریہ اس طرح کے اعتراض سے بھی قطعاً محفوظ ہو کہا کہ میرانظریہ اس طرح کے اعتراض سے بھی قطعاً محفوظ ہو کہا کہ میرانظریہ اس طرح کے اعتراض سے بھی قطعاً محفوظ ہو کہا ہو وہ نہیں اس کے متعلق جو نظریا ہے میں نے اوپر مبنی کئے ہیں وہ نہ طرح نہیں اور میں ہو تعدر دونوں کے متعلق جو نظریا ہے میں نے اوپر مبنی کئے ہیں وہ نہ طرح اخلاق کے موجہ بین ، بلکہ تا کیدا ضلاق کے لئے ناگزیر ہیں ،

علت کی دو تعریفیاں کے مطابق حبر ما وجوب کی بھی دوطریقے سے تعریف ہوسکتی کم لیونکہ بیعلت کا لازمی حرف ہے ،لینی یا تو وجوب نام ہے مکسال چیرون کے والمی الحاق کا یا

ی سری دوسری چنرکے ذہنی استنباط کا، اپنے ان دونون مفاہیم کی روسے رجو دراک

دلقیہ حاشیصفی ۱۰ و می اعتراض وارد موتا ہے ،کیونکہ ''جسسے 'کیام اوہے ، لیکن اگریہ کماعا آ، کرعلت وہ ہوج سے کے بورسے مرائل کی خاص نئے وجو دمین آئی ہے ، توہم فوراً ان الفا فاکا مطلب سمجہ عباتے ،اس لئے کہ بی تو وہ چیزہے ،جرہم علت ومعلول کے متعلق عبات بین ، اور یہ استمراز می وجوب کی ساری حقیقت ہے ،جس کے علاوہ ہم اس لفظ کے کوئی

ا ورمعنیٰ نہین سہجتے ،

ے ہی ہیں) مدرسہ ومنبر نیزر وزانہ زندگی مین غرض ہر مگر بیسلم ہے، گو در بیدہ ہی مہی اکہ انسا ده و جو بی موتا ہے کہی شخف نے جھی اس امر سے کلبی انتحار کا دعو یٰ منین کیا ، کہ ہم انسانی ا فعال کی نسبت اخذوا شنبا ط*ے کام نہین نے سکتے ،اور یہ استنبا طات اس تجرب* پرمتنی کیا ہوتے، کہ ایک ہی طرح کے محرکات ،میلانات اور حالات کی موجو دگی مین ہمیشہ ایک ہی طرح کے افعال ہومی سے سرز د مہوتے ہیں جس جرز سے کستی کو اختلات ہوسکتا ہے، ده صرف په سے که ایا انسا نی افغال کی اس خصوصیت کو و ه وجوب یا جبرسے تبییرکرے گئایات ر میں جب کہ معنیٰ صحیح سکھیے ہاتے ہیں میرے نز دیک الفاظ تعبیر کے اختلات سے کوئی تقعہ نہین ہوسکتا ) یا بھرو ہ اس پراصرار کرے گا کہ مادہ کے افعال مین استنیاط والحاق کے سوا، دخم ہ ننٹا کو ئی اور شے ہے ،جس کاعلم مکن ہے ،لیکن اس سے اخلاق یا مذہب کے حق مین کو<sup>تی</sup> تفع بخش متیجه نهین سکل سکتا،خواه فلسفهٔ طبیعی اور ما تبدا تطبیعیات پیراس کا کچھ ہی اثر مرتب مہم مكن سيد، كدافعا لرِحم كي تعلق بهارايه وعوى غلط جوء كدان مين باسم روائمي الحاق يا ذم ي ، سنیا طکے علاوہ م )کسی اور وجوب یاعلاقہ کا کوئی تصویر موجو دنہیں ہے امگرافعالی س کے متعلق ہا دا دعومی ابسامنین ہے،جس کو میرشخف بے جو ن وجرا نہ تسلیم کر تا ہو، ہم نے افعار ارا دی کے بارے بین عام سلمات اور نظام قدیم سے سرموتجا وز نہین کیا ہے، ہم نے اگر کسی بدعت کا ارکتاب کیا ہے، تو اس کا تعلق صرف اوی علل واس داخلاق یا افعال ارا دی کے بارے مین ) ہارانظریہ ہرانزام سے بری ہوا تهام قوانین جزا و منرا پرمنبی بین، اوریه امر بطور ایک بنیا دی اصول کے تسلیم کیا جا آئر كمرانيان كےنفس پر حزا و مزاكا ايك خاص منضبط انٹريڙ ناہے، بعنی ترغیب و ترسیب د و نو ن جنرین نیکی کی جانب م<sup>ا</sup>ئل کرتی ہیں، اور برے کا مون سے بحاتی ہین ،اس اثر کا<sup>ہم</sup>

ہم کچے تھی رکھین لیکن چونکہ بیمعمولًا افعال کے ساتھ لحق رہتا ہے ،اس لئے اس کوعلت اوراس وجوب كى ايك مثال ببرهالِ ما ننا بلرك الرس كاجس كوهم بهان تابت كرناجا بيت بن، نفرت يا أتتقام كاجزيه بمينيك سيحض يا ذى شعور محلوق بى كے شعلق سيدا مهوما ہے ، اور حب کوئی مصریا مجران فعل ان جذبات کو برانگیخته کرتا ہے، تواسی بنایر کہ وہ فعل کسی خص سے صا ورمبوا ہے، افعال بالذات فانی وعارضی مبوتے ہیں، اوراگران کی علت اُدمی کی متقل برشت یا افیاً دِمزاج نه بو ( ملکه اتفاقًا ما دانسته سرز د مهوجائین ، م ) توان سے نه عزت مو ہے ، نہ ذلت ، یہ اتفاقی افغال بجائے خو دلا کھ قابل ملامت اور مذہب واخلاق کے منافی ليون نه مېون. پيرهي آدمي ان کاجواب وه منين خيا ل کياجا آنا اور جو نکه اس طرح کيا فعا انے فاعل کی منتقل سیرت پر تمین ولالت کرتے، الب کوان کاکوئی اثرر بہاہے، اس لئے وه ان کی نبا پرکسی انتقام ماینزا کامتوحب نهین موسکتا، لهذا جواصول جرو وجوب اورلاز علل واساب کا اکفار کرتاہے،اس کی روسے انسان، میب سے میب جرم کے آرکا با وجود مجى، اسى طرح برى وب واغ قرار بائيگا جب طرح كد اينى بيداني كي يهله وان تما ا در اس کی سیرت کو اس کے افغال سے قطعًا کوئی تعلق نہ ہوگا ، کیونکہ وہ اس سیرت سے ما نوزومستنبط مي نبين، اورندا فعال كاقبح فساد سيرت كانبوت بن سكتا سع، ادمى كوايسے افعال برملامت نمين كياتى، جن كووه نا دانى سے اور اتفاقا كاكركذرا، كو عابدان کے تا مجے کیسے ہی مفرکرون نہون ، یکیون ؛ صرف اسی لئے، کران افعال كامنشامحض عارمني موتاب اورآ گے نهين برهقا على بزاانسان حبب بے سويھے سمجھے اور جلد با زی مین کی کر بیتیا ہے ، تو دیدہ و دانستہ خطاکی برنسبت کم موجب ملامت تھر ماہی اس کی کیا وجہ ہے ؛ صرف سی کہ حلد بازی ،خواہ وہ مزاج کا ایک تقل نقص ہی کیون نہ ہو

بکن ا*ن کا اثر مشمر منین ہوتا، نہ* وہ سیرت کو کمیسرفا سد کر دیتی ہے ، اس طرح ندا<sup>م</sup> ر حرم وصل عاله ہے ، بشر طبکیہ اس سے آبندہ کی زندگی اور عا دات وا خلاق پر اصلاح کا اُٹر یرے،اس کی توجید بجزاس کے کیا ہوسکتی ہے، ککسی خص کے افعال اس کو اس حالت مین مجرم نباتے ہیں ،حب کہ وہ اس کی متقل مجرا نہ سرشت کا نتبوت ہون ، اور حب اصول نِّت کی تبدیلی سے افعال بری *سرشت کاهیج*ح ثبوت نهین رہتے تو *بیرو*ہ جرم مھی نهی<del>ن آ</del> میکن اگر جبرست کو نه ما نا جائے، تو پیرا فعال نه کلبی بری سرشت کا نبوت بن سکتے ہیں<sup>،</sup> او<sup>ر</sup> لكبى جرم ومحصيت قرار ياسكتين بعینہ انہی دلائل سے اوراسی اُسانی کے ساتھ یہ بھی ٹابت کیا جاسکتاہے، کہ مذکورہ بالامتفق علیہ تعرفین کے مطابق،اختیا ریمی اخلاق کے بقا و تحفظ کے لئے اسی طرح ضروری '' ج*س طرح جبرمیت ، اورجها*ن اختیار کا وجد دیهٔ مهو، و یان یه کوئی انسانی فعل کسی اغلاقی هفت سے متصفت ہوسکتا ہے ، اور نہ اس ترتحسین یا ملامت کیجاسکتی ہے ،کیو نکہ حب افعال اسی *حد مک* اخلاقی احسا*س کا مبنی بین ، ج*مان م*گ که وه باطنی سیرت وجذب*ات بروال<sup>ین با</sup> توهیراس وقت کک ان کاموجب تعرافی یا تنقیص مونانامکن ہے ، جب کک ان کا بدر وننشاریهی باطنی اصول نه هون، ملکه صرف خارجی یا ظاهری خلاف ورزی پر مبنی مور میراید دعوی نمین سے، کمین نے اپنے نظریہ جبرد قدر برسے عام اعتراضات نع کر دیئے ،میری نظران اعتراضات پر بھی ہے ، حبکانغلق ایسے مباحث سے ہم جو میان منین عظرے گئے ہیں ، مثلاً یہ کہا جاسکتا ہے ، کہ اگر افعال ارادی بھی اسی طرح اٹل **ق**رانین کے نابع بین ،حبطرح کہ افعال ما دی، تو بھرما نیا بڑے گا، کہ سیلے ہی سے مقل<sup>ر</sup> متعین علل واجبه کا ایک متمرسلسله ہے،جو تام حیزون کی اصلی علتِ او کی سے نیکم

ہرانسان کے ہرمٹ نہ ئیفعل تک ہینجتا ہے، نہ دنیا میں کہیں بخت واتفاق ہو نهٔ اُزا دی داختیا را ایک طرف اگریم مال بین تود وسری طرف معمول، خ**الق** عالم بی جار<sup>م</sup> تام الادون کا باعث ہے، جس نے کا ننا ہے فطرت کی اس خطیم الشان شین کو سیلے میں حرکت دی اور ہر ریر زے کو اپنی اپنی حکمہ سراس طرح جڑادیا، کہ وہ بلاکسی کمی وہیٹی امکان کے اپنے منضبط نتائج پیداکر تا علاجا تاہے ،اس لئے یا توانسانی افعال کی جاب رے سے سے میں اخلاقی ر ذالت وشقا وت کی نسبت ہی بنین ہوسکتی، یا بھران افعال کا ب اپنے بیں اکرنے والے کو ماننا پڑگیا، کہان کی علمت اولیٰ اورموجب اسلی و ہی ج و ذکہ شخص نے فرض کر و ، کہ خرمن مین آگ لگائی ہے ، وہی اس سے بیدا ہونے والے سارے تیا نج کا ذمہ دارہے، جا ہے ان تیائج کا سینچنے کا سلسلہ طویل ہویا قصیرات طرح جها ن کهین علل واجبه کاایک مرتب ومضبط سلسله قائم سے، وہان وہی محدو دیا ما محد و دستهتی، ج<sub>دا</sub>س سلسله کی تهیلی علت کی خالق ہے، باقی تمام کی تھبی ذمہ دار مودگی<sup>،</sup> او<sup>ل</sup> تحین وتقبیح سب کچھ اس کی طرت راجع ہو گی کسی انسا نی فعل کے نتائج کے متعلق مشتیہ د لائل کی نبایدا خلاق کاصاف و صریح فتوی میں مہدتا ہے، کدان کی ذمہ داری تمامترای ت نقص برعا ئدہے،جس سے صل قعل سرز د ہوا ہے ، لہذا حب ہیں دلائل امک اسی وا کے افعال وارا دات پر مطبق کئے جا مین جس کی حکمت و قدرت نامحدو دہے، تولا میال ں کا وزن بہبت زیا دہ بڑھا تا ہے، کیونکہ انسان جبیبی محدود و کمز ورخلوق کے لئے تو نا دا نی یاعدم قدرت کا عذر میش کیا جاسکتا ہے بھین خالق عالم کی جانب توان نقائص ی نسبت نامکن ہے، انسان کے جن افعال کو ہم نے دھڑک مجر ما نہ کہدیتے ہیں، ظاہر<sup>ہے</sup> ۔ ضداکو بہلے سے ان کاعلم تھا، اسی نے ان کو مقدر کیا ، اور اسی کی مثیت کے بہ تا بع تھے

اس سئے اب ہم کو یا تو یہ نتیج بخا ن پڑتا ہے ،کہ یہ افعال سرے سے جرم ہی نہیں، یا پھر ان كاجواب وه انسان نبين بلكه عذائه تراسي بلكن به دونون صورتين حيزنكه محال اور بدوینی کومتلزم بن اس سے انها پر تا ہے ، که خود و ه نظریه بی ، غائب صیح منین ہے جب کے بینتائج ہیں، اور عب پر بیسارے اعتراضات وار دمہوتے ہیں، جو نظر بیمشازم می مووہ خو د محال ہے، بالکل اسی طرح <sup>ح</sup>ب طرح کہ مجرمانہ ا فعال اپنی اسل علت کے مجرم مو كومشلزم بين، بشرطكيران دونون كاتعلق ناگزيرا وروجوبي مو، اس اعتراض کے دو مگڑے ہیں ،جن پر ہم الگ الگ جنٹ کر نیگے ، ایک تو پیکر اگرانسانی افعال کاسلسلہ وجو بًا خدا پرنتهی ہوتا ہے، تو و کھبی مجربا ندنہیں قراریا سکتے، كيونكيس واست سے ما در ہوتے ہن، وہ نامحدود الكمال ہے، لهذاس كي مشيت کسی ایسی چیزے متعلق ہی نمین ہوسکتی جو خیر محض اور سرآمایتحن نہ ہو، دوسرے میر کما گر انسانی افعال کومجران قرار دیا جائے تو پیر ضداکی ذاتے اس غیر محدود کمال کوسلب کرنا یرے گا جیں سے ہم اس کومتصف سمجھتے ہیں ، اور مخلوقات کے تمام مواسی اور مفاسد اخلاق كاسى كوامني وقليقى فاعل ماننا يرسكا،

ي اعتراض كاتويه جواب صاف اورشفي غش معلوم موتا ہے، كدمبت سے فلاسفه عوا دستِ فطرت کے دقیق مطالعہ سے نتیجہ بریمنیجے ہیں، وہ یہ ہے کہ نظامِ عالم ہجینیت جمرعی تما مشرخیرو فلاح برمبنی ہے ، اور بالا خرساری مخلو قات کو انتہائی مکن مسرست وسوا دست عال موكرد ب كى جى مين كسى ايد وكد در دكى آميزش نه موكى ج الذات شربود؛ في جرجها في آلام بطا سرشر معلوم موت بين، وه اس فلاح برمني نظام کے لئے اگزیرے اور خود خداجیسی مکیم متی کے امکان میں بھی یہ نہ تھا اکداس اضافی تسرکو

بے اس کے رفع کرسکے، کہ اس سے بھی بڑی برائیون کو راہ دے باغطیم ترخیر کا راستہ نب ہے، اسی نظریہ سے نعبٰ فلاسفہ اور خاصکر قدیم رواقیہ ہرطرح کے الام ومصائب مین سلی حال کیا کرتے تھے ، اوراینے اتباع کو ملقین کرتے تھے ، کرمن ہا تون کو وہ اپنے ك ترسمه رب بين، وه حققت مين دنيا كے لئے خرابن، اورا كروہ اپني نظر كو وين یسارے نظام عالم کوسامنے رکھین، توہروا قعہ ان کے لئے عیش ومسرت کا سنجام ہوگا، گویہ دلیل بجا سے خو د وسعت خیا ل وہلند نگاہی پرمنبی موہ اہم مل میں اس کی کمرو و بے اثری فورًا کھل جاتی ہے، ایکشخص جددر د نقرس کی روحانی ا ذبیت سے تڑپ ر ہاہے،اگراس کوتم یہ وعظ شانے لگو، کہ نظام عالم کے جن قو اندین کلیہ نے حبم میں اخلاط فاسدہ پیدا کرکے اوراُ ن کورگ ٹھو ن مین ہینجا کر میرموذی در دبیدا کر دیا ہے ، حقیقت میں، فلاحِ عالم کے صامن ہین تو اس سے بجائے در دکوتسکین وینے کے اس کے و پرتم الٹے نک پاشی کروگے ، اس طرح کی مبند خیا لیا ن بس عا لم خیال ہی مین تھور دیر کے لئے اس شخف کوخوش کر سکتی ہین جوعیش و ارام میں بڑا حیالی بلا و کیا رہا ہو لیکن میرخیا لات اس کے ذہن مین ہمیشہ قائم نہین رہ سکتے ہیں، عاہبے وہ بنرات خو<sup>و</sup> در دوالم کے جذیات سے نا آشنا ہی کیون نہ ہو، جہ جائیکہ اس حالت کا تو ذکر ہی کیا ، وہ بسترعلالت پر بیجینی کی کروٹین بدل رہ ہو، بات یہ ہے کہ عذبات کی نِظر بمیشه تنگ اورانسانی کمزوربون یا فطرت بشری کے مناسب حال ہوتی ہے اگ سامنے صرف آس ماس اور روز مرہ ہی کی جنرین رمتی ہیں، اور وہ صرف ایسے ہی واقعات سے متاثر ہوتے ہیں ،جوخودکسی خفس کی ذات کے لئے خیریا بشر مون، جانی خیرو شرکی طرح بعینه سی حال افلاتی خیرونسر کا بھی ہے، ابنداکسی معتول <sup>نبا</sup>

ز خن نہین کیا عاسکتا ہے کہ جوشے ایک صورت میں اس درج کے اثر ہے وہی دوس درت مین قوی الا تُر بنجاتی ہے، انسان کی فطرت یہ سے کہ حب خاص خاص عا دا وخصاك ادرافعال أسكه سامني آتي بن توفورًا أخكه متعلّق أسكيفن ميتجمين تقبيح كااصال ا دعاً ہا <sub>ک</sub>اور اس یہ برکتھیں تقتیج کے ان حذمات سے زیا دہ کوئی حذبہ ان کیلئے ضروری بھی نہ تھا لیونکه حن خصائل پر بم بے ساختہ افرین کہ اٹھتے ہیں، وہ باتتھیں ایسے ہی ہوتے ہیں،جواجہار نسانی کی فلاح ومسرت کے موجب بن علی ہراجن خصائل سے ہمارے ول بین ملامت کا اصاس بیدا ہو تاہے وہ وہی ہوتے ہیں، جرر فا و عام بن خلل و فسا د کا باعث ہیں ،غرض معلوم یہ ہوا کہ اخلاقی احساسات لواسطہ یا بلا واسطہ انہی د ومتضا و**ن**وعیت کے افعال سے پیدا ہو<sup>ہے</sup> ہیں،جس بین اس سے کچے نہین فرق بڑتا، کہ فلاسفہ اپنے عالم خیال میں بیٹھے سمجھا کریں، کہنہیں بجنیت مجبوعی نظام عالم کے لئے یہ شے خیری خیرہے؟ ورجو جیزین بطا ہر رفا و عام کے منا نظراً تی ہیں، وہ بھی صل منشاہ فطرت کے روسے اتنی ہی مفیدومنا سب ہیں جتنی کہ وہ برا و راست جهور کی سعادت و مهبور کا باعث من که اس طرح کی د ورا ز کارشته خیا آخ ان اصاسات کے مقابلہ میں طرح کتی بن ، جواشیا کے فطری وہرا وراست مشاہدہ واٹرسے بيرا موتے بين ايك شخص حب كى دولت لك كئى موركبا ان باندخياليون سےاس كى میبت دور ہوسکتی ہے؛ اگر نہیں، تو بجرجرم غار گری کے خلاف اس کو جرا فلاتی ناگواری ما نصريدا ہوا ہے، وہ ان ملندخياليون كے منا في كيون فرض كيا جائے، يا خروشركي مان ے مقیقی اتمیاز کا اعتراف فلسفہ کے نظری نظامات کے کیون نہ اسی طرح مطابق سمجھا جا جى طرح خرنصورتى اور بيصورتى كے مابين فرق ہے، كيونكريد دونون فروق يا الميازات ساوی طور برنفس انسانی کے فطری اصاسات برمنی مین، اور سے احساسات نا فلسفیان

| رایت کے نابع رہ سکتے ہیں اور ندان نظر ایت سے بدل سکتے ہیں،                                                                                                                     | نظر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ر با دوسرا اعتراض تواس کا مذتوا تنا آسان وشفی مخش جواب مکن ہے،اور شاس امر                                                                                                      |     |
| کوئی واضح توجییہ پوسکتی ہے، کہ جب تک ضدامعاصی ومفاسداِ فلات کا بھی فالق منہ ہوا وہ                                                                                             | کی  |
| استناتام انسانی افعال کی علت کیسے بن سکتاہے ،کیونکہ یہ وہ اسرار وغوامض ہیں جن                                                                                                  | بلا |
| کے لئے تہا ہاری فطرِی عقل بلاکسی اور مدد کے قطعًا نا قابل ہے، اور میعقل کو کی بھی اسا                                                                                          | ع   |
| ں م یاصول ہمین وضع کرسکتی جس کی نبا پر اس طرح کی غامض و ہرِاسرار بحثون میں بڑنے ا                                                                                              | نط  |
| ے<br>بعد اس کو لامحالہ ایسے ہی لانجل اسٹکالات، ملکہ ٹما قضات سے دوجار مہونا مزیرے انسا<br>سے بعد اس کو لامحالہ ایسے ہی لانجل اسٹکالات، ملکہ ٹما قضات سے دوجار مہونا مزیرے انسا | _   |
| ں اپنے افعال میں ازادی اور خدا کے عالم الغیب ہونے میں مصالحت تطبیق یا خداکوخار<br>مانے افعال میں ازادی اور خدا کے عالم الغیب ہونے میں مصالحت تطبیق یا خداکوخار                 | 3   |
| ں انکر بھیرخانتی مصیت ہونے سے بری رکھنا ، فلسفہ کے بس کی بات نہیں ہے عقل کی ا                                                                                                  | 1   |
| ہ میا بی اسی میں ہے کہ وہ ان اسرار کے مقابلہ مین اگراپنی ناروادلیری وہیا کی کو صور                                                                                             | 1   |
| رے ،اوراسرار وغوامض کی اس بھول بھلیان سے نمل کرا بنے اسلی صدو دلینی معمولی زند                                                                                                 | 1   |
| کے روزا ندمیائل ومباحث کے اندروایس آجائے، جہان اس کی تحقیقات کے لئے                                                                                                            | -   |
| ایک وسیع میدان بڑاہے، اور جان شک، عدم نقین اور تناقف کے اتھاہ سمندر میں اسکو                                                                                                   |     |
| اترنانىين ئېرتا،                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                | 11  |



## عقل حيوانات

تە ۋىي خىيال پىدا ہو تاہے، كەكو ئى جيوان، اس ھے شتنى نہيں، انتمشلى شا بدات كواور اکے بڑھایا جاسکتا ہے جتی کدزیر بحبث علم بن بھی ان سے کام لیا جاسکتا ہے ،اورجس نظریہ سے ہم انسان کے افعالِ فھم ایس کے جذبات کی مل وعلائق کی تشریح کرتے ہیں، اگر آئ کی دیگر حیوانات مین تقبی صرورت پڑتی ہو، تو ظاہرہے، کہ یہ نظر بیزیا دہ محکم ومستند ہوجائے گا' لهذاجس نظريه سے بم نے گذشته مباحث مین استدلال تجربی کی توجیم کی ہے، اسی کی از این ہم حیوانا ت کے متعلق بھی کرتے ہیں جس سے امیدہے، کہ ہادا دعویٰ مہبت زیا وہ مضبوط وموتق ہوجائے گا، اولاً تربیمان نظر آماہ، کرانسان کی طرح عوالات بھی بہت می باتین تحرہ سے عال کرتے ہیں، اور اس نتیجہ پر پہنتے ہیں، کہ ایک طرح کی علتون سے ہمشیہ ایک ہی طرح کے و ا قعات ظاہر ہونگے، آسی اصول کی ہمتی مین و ہ اسنسیائے موٹے موٹے خواص سے اگا صل کرتے ہیں اور امستہ آہتہ اپنی پیدائش کے وقت سے آگ، یانی ہٹی، تیھرا مبندی، ا وغیرہ کے افعال وانترات کے تعلق انیا ذخیرُ علم بڑھاتے رہتے ہیں،ان کے بحو<sup>ن</sup> کی<sup>ا وا</sup> و انتجر یکاری ،اوراًن بوزے جا نورون کی جالا کی وہشیا ری مین صاف فرق نظر آنا ہو' جوابنے طویل تجربہ کے بعد مصر حزیون سے بنیاا در مفید حیزون کا طلب کرنا انھی طرح جا چکے ہین ، گھوڑا،جو کو ہ و دشت کا عادی ہو گیاہے،جانتا ہے، ککتنی اونجائی وہ پھاندسکتا ہ وہ اس سے زیادہ کی کبی کوش نہ کر لیکا، بوڑھ اسٹھاری کن، شکارین زیادہ مملانے والے ن کام اپنے سے کم عرفوان کتے کے سپر دکر دیتا ہے، اور خود اپنے کو کسی ایسی طبیر رکھتا ہے جا زیادہ سنتیاری کی صرورت ہے، یہ قیاسات جودہ اس موقع برقائم کرتا ہے، ظاہرہے ک ان کی نباد بجرشا بدہ و تجرب کے اور کس شے پر ہوسکتی ہے؟

یصیفت حیوانات کی تعلیم و ترمبیت کے نتائج مین اورزیا دہ نمایان ہوجا تی ہے ،کیمز <sup>ب</sup> وتربیب کے مناسب استعال سے ہم اُن کو اسی چنرین اکس سکھلا دیتے ہیں، جو اُن کے میلانات فطری کے سراسرفلان ہوتی بین اکیا یہ تجربہ کے سواکھ اور ہے کہ حب تم کتے کو دھرکاتے ہویا مارنے کے لئے کوڑا اٹھاتے ہو، تو وہ حوٹ کی تکلیف سے ڈرجا باہے ؟ کیا ية تجريبي منين بي كرمب كوئي كتاا بني نام سي كاراجاتا ب، توفورًا سجه جاتا ب، كواس فاص اوازولجرسے اسی کوبلا نامقصود ہے، اورسید صابھارے پاس چلا آ تاہے؟ ان تهام مثّا لون مین ہم دیکھتے ہیں، کہ جا نورا میک ایسے واقعہ کا استنبا طاکر ہاہے گ اس کے حواس برا و راست منا نتر نمین ہن، اور حب و کسی مین حواس شے سے ایسے نَا مُجُ كامتو قع ہوتا ہے، جو سیلے تحربہ میں ہیشہ اس طرح كى چیزون سے ظاہر ہوا كئے ہیں ' تواس کی یہ توقع تام ترتجر ہی میمنی ہوتی ہے، منانیاً یه نامکن ہے، کہ حیوانات کا یہ افذو استنباط کی حجت واستدلال برمدنی ہوا مینی وہ سجھتے ہون کہ ماٹل چنرون سے وجو ً اسمیشہ ماٹل ہی واقعات ظاہر ہونے جائین اورافعال فطرت بن كسى قىم كا تغير نامكن سے ،كيونكه اگراس قىم كے دلائل كا امكان سى موا تو مجى حيوانات كى ناقص فهم توكسى طرح ان كى صلاحيت نهين ركھتى ،اس كئے كه ان و لائل کے علم وانکشا ن کے لئے اعلیٰ درجہ کا فلسفیا نہ دماغ ورکا رہے،جونہ حیوانات کو طال ہے، 'مذبیحے اورعوام انباس زندگی کے معمولی کام کاج میں ان ولائل کے سہا برِ عِلِتے ہیں، نہ خود فلاسفہ، جوزندگی کے علی کا روبا رہیں، انہی اصول کے محکوم ماتحت <del>سنت</del>ے ہیں ،جن کے عوام ان اس ہوتے ہیں ،اس کئے ضرور تھا کہ قدرت اسس افذوستہا کے لئے کوئی زیا دہ عام وآسان تراصول فائم کرے ، کیونکہ معلولات کوعلل سے ستنبط

ارنے کا کام زندگی کے لئے اِس قدر اہم وناگزیر ہے کہ وہ فلسفیا نہ حجت واستدلال کے نا قابلِ اعمادعل کے سیرو منین کیا جاسکتا تھا، انسان کے متعلق اس وعویٰ کے قبول کرنے میں لیق پیش کیاجا سکتا تھا،لیکن حیوانات کے بارے بین توکسی طرح کے شک وشیہہ کی گنجایش مين، اورحب ايك عكم رحيوانات بين ) قطعيت كيها ته بيه احول نابت بوگ، تو كيرندكور؟ با لا اصولِ مِنْتِيل سے ا**س کو ہر مگ**ه رخمام حیوا نا شدمین جنبین انسان بھی شامل ہے) ملائیں وہیش ما ننا پڑے گا، لینی یہ صرف عادت ہی کا کام ہے، کہ وہ حیوانات کو اس بر آما دہ کرتی ہو، له بیش حواس شے سے کسی ایسی دو سری شے کومشنبط کر لیتے ہیں، جو گذشتہ تحر بات میں سی شے کے ماتھ رہی ہے، اور ایک کے سامنے آئے سے عاوت دو سرے کے تحل مرا طرح ماُئل کرونتی ہے، کہ زین مین وہ خاص کیفیت پیدا ہوجا تی ہے جس کوہم بقین سے تعبہ ارتے بین، ذی ص مخلوقات کے اعلی وا دنی تمام طبقات میں جو ہمارے علم ومشاہدہ مین تے ہیں اس عل کی بجز عادت کے اور کسی شے سے توجیہ نہیں کی سکتی، لے حب واقعات یامل سے متعلق استدلال کی منبیا دنیام تر محض عادت ہے، تو بھیراس با رہے مین انسان وحیوا ا ورخو و مختلف انسا نون مین آنا تفاوت کیون ہے ، اور ایک کو د وسرے پر آنا تفوی کیون عال ہے ؛ ایک ہی عادت ہرگیہ ایک ہی اثر کیو ن نہین پیدا کرتی، ہم ہیان پہلے مختقر ّاس عظیم تفاوت کی توجیہ وتشریح کی پہلے وشش کرتے ہیں، جوان فی عقول وافهام میں باہم بایاجاتا ہے جس کے بعد انسان اور حیوان کا بابنی فرق آسانی سے سمجھ ٹین آجائیگا، (۱) جب ہم دنیا میں کچھ ون رہتے رہتے قدرت کی ہمزگی دیکھنے کے عادی موجاتے مین ، تواس سے ہمارے اندرایک عام ملک اس بات کا بیدا ہوتا ہے، کو معلوم سے امعلوم چنر کا ویس کرنے كُلَّة بن اورسيجة بن كرأينره جو كي موكا ، وه يجيد تجربات كمطابق وماثل موكا ، براس عام المول ما ی نبا پرہم صرف ایک تجربہ ما اختیار سے بھی استدلال کرنے لگتے بین ،اورایک خاص حد تک بقین کے ساتھ

اگر چرچوانات کوبہت سی چیزون کا علم شاہرہ و تجربہ سے قال ہوتا ہے. لیکن ہست جیزین اُن کے اندرائیل قدرت کی طرف سے بھی و دلعیت بین ،جوان کی معمولی صلاحیت سے افرق موتی ہیں، اور عن مین وہ طویل سے طویل تحریر کے بعد بھی کوئی اص فر نہیں کرسکتے. یابہت ہی کم کرسکتے ہیں، انہی چیزون کوم جبلت کے نام سے تجیرکرتے ہیں، ا دران بربهارے دل بن اس قدر استحسال واستعیاب بیدا ہوتاہے، جتنا کہ کسی اسی نها ہ ہی عبیب وغریب شنے پر جس کی توجیہ و تشریح سے انسا نی عقل وفھم ہلکل قاصر ہو تی ہے۔ لیکن ہا را بیرسا را استعباب غائب ما کم ہو جائے گا ،اگر سم اس برغور کر بین کہ تجربی استدلال و بهم مین ا ورحیوانات مین مشترک ہے ، اور بس برزندگی کا دار مدار ہے ، خوداس کی حقیقت بھی ایک شم کے فطری میلان یا جبلت سے زیادہ نہیں ہے، جب ہورے ہارے جانے اپناکام د بقيه حاشيه في ١١١) يه تو قع قائم موجاتي ب، كرأيذه محى اليهامي موكا ، لشرطيكه بداختيا داس احتيا ط كے ساتھ كيا كيا مو بیر شعل چیزین اس مین شامل نه مهون ، اسی گئے افعال اشیا کا مطالعه نها میت نازک کا**م خ**یال کیا جا آ اسے ، اور یونکراکی شخص کی توجر، یا د ، اور قوت مشا بره دوسرے سے بہت زیادہ جوسکتی ہے ،اس کے ان کی قوت استدلال مین بھی عظیم فرق موسکتاہے، (۴) جمان کسی شے کےعلل واسباب مین بیحیدگی یا الجھا وُ موا وہان تھی ایک کے ذہن کو دوسرے براس لحاظ سے فوقیت ہوسکتی ہے، کہ وہ قام جنرون کو کما حقہ مجھ کرتا مج کا انتساط رہ ہے، رس علی ہذا ایک آ دمی بنسبت دوسرے کے سلساؤنٹا کج کوزیا دہ دور تک لیجا سکتاہے رہم بہبت لم لوگ دیسے موتے میں جو بلا خلط مبحث یا ایک تصور کو دوسرے میں ملا دیئے بغیر صفائی و وضاحت کیسٹھ ی مساریردیریک غورکرسکیین،اس نقص کے نختاعت مراسب موتے بین دہ کمی شے کی حس صفوصیت برمعلول کا دارماد ہوتا ہے ،وہ بار ہا ہی شے کے دوسرے غیرشلق حالات کے ساتھ گڈیڈ ہوتی ہے،جن سے اس کو الك كرف ك لئے غير معمولي توم صحت نظرا ور دقيق سنجي وركارہے ، لا) جز كي بنا برات سے كلي احواقًا كم

کرتی رہتی ہے، اور اپنے محفوص اعال بین تصورات کے ابین کمی عقلی مواذنہ و مقابلہ کی تاج نہیں ہوتی، گوختلف قیم کی حباب ہی ، اہم ہے یہ مجبی ایک حباب ہی، جوانسان کو آگ بینا اسی طرح سکھلاتی ہے ، جس طرح کسی برندے کی حباب اس کو انڈے سینیا اوراصول و قاعدہ کے ساتھ بیجے یا نباسکھلاتی ہے ،

دبقیہ ماشیصفی ۱۲ کرنا، نمایت ہی نازک کام ہے، جس مین جلد بازی یا فرمن کی ننگ نظری سے جونام ہمباروں

پر گئاہ نہیں رکھ سکتا، اکثر غلطیان واقع ہوتی ہیں، (ع) جس صورت مین ہا رہے استدلال کی بنیا د تمثیلات پر

ہوتی ہے، توجیش تحق کا تجربہ وسیع ہوتا ہے، یا جسکا فرہن وجو و ماثلت کو تیزی سے افذکر لیٹا ہے، وہ قدرةً

استدلال مین بھی بڑھا رہنگیا، (۸) تعصب تبطیم، خد بات وغیرہ کے اثر سے ایک کم متاثر ہوتا ہے، وور رازیادہ

(۹) انسان کی سند وشہا وت پراعتها و کے بعد، لوگون سے ملنے جلنے بحث وگفتگواور کہ ابون کے مطافعہ سے

ایک شخص کاعلم و تجربہ دوسرے سے کمین بڑھ جاتا ہے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی اسی باتین آسانی شخط کی کیا کہتی ہیں، جنے مختلف آدمیون کی عقل وقعم ہیں تفاوت واقع ہوسکتا ہی،



## معجزات

ڈاکٹر تلوسی نے حضور تقیقی کے خلا ن جو دلیل قائم کی ہے، وہ اس قدر سکائم کی ہے، وہ اس قدر سکائم ایجاز وربطیف ہے، کہ ایسے ممل مسئلہ کی تر دید کے لئے اس سے مہتر دلیل نہیں ہوسکتی تھی ،اس

فامنل اُسقف نے لکھا ہے، کہ کتاب رانجیل ، وروایت ، دونون کو جو کھی سندوا عتبار کے اس کی منیا دمحض حواریس کی شہا دت ہے ، جواُن مجزات کے عینی شا ہر تبلا

جاتے ہیں ،جدمسیم نے اپنے سنجمیر بونے کے ثبوت بن میں کئے تھے، اس سے معلوم ہوا ر

کرعیسائی مٰدمہب کی صداقت جس شہادت برمبنی ہے، وہ اس شہادت سے بقیناً کم ژمبر ہے،جس برخود ہما رسے حواس کی صداقت مبنی ہے،کیونکہ سیحی دین دیا اس کے محبز ات)

کوسب سے سپلے جن لوگون نے قلمبند کیا وہ تک عینی شاہد نہ تھے، اوران کے بعد تو تھر فل ہرہے، کہ اس شہا دیسے کا وزن اور کم ہوتاگیا، لہذا کو بی شخص بھی ان لوگون کی شہام

یہ آنا بھروسینین کرسکتا حتنا کہ خود اپنے محسوسات ومشا ہدات پرکر ہاہے، نیکن اس سے قطع ۔ نظرکرکے ایک کمزورشہا دت جونکہ اپنے سے قوی ترکوکس حالت میں باطل منین علمراسکتی، آل اگر حفنور حقیقی کا نظریه صراحت کے ساتھ بھی کتا ب مقدس مین منصوص ہونا، تو بھی اس کا قبول ر اصبح اصولِ استدلال کے قطعًا منا فی تھا، ایک تو یہ بجا سے خود مثا ہدہ کے سراسر خلاف ہے،اس برطرہ یہ کہ ک ب وروایت جن براس کی منبیا در کھی جاتی ہے،ان کی مائید مین ۔ ئی عینی شہا دت بنین موجو و، ملکه ان کی حیثیت محض خارجی شہادت کی ہے واس کئے پنو د ہر خف کے سینہ میں براہ راست **روح القدس نے ان کونمین آ**ا راہے ا کو ئی چنراس فیصلہ کن دلیل سے زیا دہشفی خشنین ہوسکتی، کیونکہ کر سے کار زہبیت وروہم سیتی کی زبان کو بھی کم از کم ہے ساکت توکر ہی دسکتی ہے ،مجھ کو خوشی ہے کہ اس قیم ی ایک دلیل میرے ہاتھ تھی آگئی ہے ،جوامیدہے کدارباب علم وعقل کو فریب او ہا<del>م س</del>ے بی نے کے لئے ایک دائمی سیڑا بت ہوگی، کیونکو میرے نز دیک حب تک دنیا قائم ہے معجزات وخوارق کا بیان تاریخ کی کتابون سے، چاہیے وہ مذہبی ہون یاغیر مزہبی، نہین بکل سکتا ہے، ا اگرهمامورواقعیه کی نسبت حجت واستدلال مین بهارے کئے صرف تجربہ بی ا بہٰما ہے، اہم اس کی رہنا ئی بعزش وخطاسے پاک ہنین ، ملیکہ بعض صور تو ان میں تو بیعیا تا كراه كن موتاب، بها سے مات الركو كي شخص يہ توقع ركھ، كەجون كاموسم وسمبر بہتر ہوگا، تواس کا فیک بالکل تحربہ بیمنی ہے بیکن میر بھی یہ موسکتا ہے کہ ہا راقیا سے غلط نکلے، اور واقعہ تو قع کے خلاف ٹاہت ہو، بااین ہمہم کو اپنے تجربہ سے سکاسٹ کا حق عال نه بوگا، کیونکه تجربه می نے یہ بھی تبلاد یا تھا، که کبی کابی جون کا موسم وسمبرسے بھی

بدتر مویا تاہے، ہم واقعات کے جملل واسباب فرض کرتے ہین وہ بہنی قطعی نہین ہوستے، عِض واقعات توبلاشبههاي<u>ك بوت بن، ومهنيه اور مرك</u>كه بلااستنها ايك وومسر<u> سه سه والب</u>شر ملتے ہیں ، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنین نب بٹہ تفاوت واختلات واقع ہوتا رہتا ہے' اورباری توقعات کوکبی کبی ایوی کامند دیکینایا تا ہے، لمذامعلوم ہوا، که امورواقعیہ سے متعلق ہا رے استدلالات میں انتہا ئی قطعیت سے لے کرا و نی ترین شہا دہت مک کے تام مدارج لقين موجو داين، اس لئے ایک عقلن آ دمی اینے تقین کے درجہ کوشہا دت کے درجہ کے مساوی ومطا<sup>می</sup> ر کھنا ہے جونتا بھے کسی نا قابلِ خطا تجربہ ریمنی ہیں ،ان کی تو قع قائم کرسنے میں ،اس کا لقابِ قطعیت کے انتہائی درجبر برموتا ہے، اورانی گذشتہ تخربہ کو آیندہ کے لئے وہ قطعی تبوت سمجھاہے، اس کے خلاف صور تو ن مین وہ زیا دہ احتیا ط سے کام لیٹا ہے ، مخالف تحربات کے وز کو ملحوٰ فار کھتا ہے ، مختلف احمّا لات مین سے جس احمّال یا پہلو کی تا ئید مین زیا دہ نخر بات ملتے ہیں، اسی جانب وہ حجاک جاتا ہے ،لیکن ابھی شاک و تر د دیا تی رہتا ہے اور بالاً خر جب یہ ترد د زائل ہوکریکیو ئی ہوتی ہے، تو بھی وہ اس شہا دے کا درجہاس مرتبہ یقین ٱ گے نہیں ٹرصفے و تیاجس کو ہم صبحے طور بزِطن غالب سے تعبیر کرتے ہیں ، لہٰ دامعلوم مو اکر ہڑ ُظن جب میں ایک احتال دوسرے سے زیا وہ قوی ورا رچے ہوتا ہے ،اس میں منی لف تُح ومثا ہوات کا امکان ہمیشہ قائم رستاہے ، اور راج مہلو کی شہا درے کا وزن ، ٹائید تحر<sup>یق</sup> کے ہمنسبت ہوتا ہے،اگرایک جانب تحبریہ کی نٹوشالین ہون اور دوسری جانب بچاٹ توآ دمی کوآ بیندہ تو قع میں تذبذب رہیکا، لیکن حس صورت میں سلو تحریبے ایک طرح کے بو اور *صرب* ایک آدھ متال نے لفٹ ملتی ہو، تو اس *سے آین*دہ کے متعلق راجے ہیلو کا قریبا قطعی

ین پیدا ہوجاتا ہے، تام اسی صور تو ن میں جہا ن متنا قص تجربات پائے جاتے ہون، ہم کو نیر تعدا د و الے تجربات مین سے قلیل تعداد والون کو منفی کر دنیا عاہئے ، اکه ترجی شهاد<del>ت</del> ی و قبت کا ٹھیک ٹیبک اندازہ ہوجائے، اب اس اصول کوجزئیات برمنطبق کرنے کے لئے ہم استدلال کی ایک ایسی صنعہ لیتے ہیں، جو زیادہ عام اور انسانی زندگی کے لئے زیادہ کا رآمد ملکہ ماگزیرہے بعنی وہ آ عِدِ لوگون کی مینی نتهادت و بیا نات سے ماخوذ ہوتا ہے ،مکن ہے کہ کو کی شخص اس نف استدلال کے علاقۂ علت ومعلول ہرِ منبی مہونے کا انخار کرے، لیکن میمحض ایک نفطی نزا ہے،جں مین مجھ کو بڑنے کی صرورت نہیں ،مین صرف آنیا بتا دنیا کا فی سجھتا ہوں، کہاں م کے دلائل میں ہارے اقیمین کی نبیا و تامتری اصول ہوتا ہے کدانسان کی شہادت سجی ہوتی ہے، اورعلی العموم تحقیقات بروہی واقعہ تخلقا ہے، جواس کے شاہدون نے بیان کیا ہے جب میستم ہو جیا کرنفس ہشیامین باہم کوئی محسوس رابطہنین ہوتا اور ایک شے کا وسری سے استنباط محض دونون کے دوامی الحاق یا اتصال کے تجرب پر مینی موتاہے، توكو ئی و حبنین كدانسانی شهاوت كی خاطر بهم اس كلیدین كونی استنا قائم كرین، درانحالیک بالذات أن شها دت كارا بطروا تعهُ شها دت كے ساتھ اتنا ہى كم لزوم ركھتاہے ، عبنا كم ونیا کی اور دوچیزون میں ہوسکتا ہے ،اگر جا فظہ ایک خاص حد تک قابل اعتماد مذہوتا ،اگر ر کے علی ہموم راستی و دیانت کی طرف مائل نہ سمجھے جاتے ، اگر اُن کو اس تنرم و حجا کیا یاس نم ہوتا، جر حبوث کے کھل جانے کے بعد لاحق ہوتی ہے، اور اگر ہم کو تجرب سے یہ هٔ معادم مهو حکیا که به باتمین انسان کی فطرت مین، توانسانی شها دت مجه هم فرره تعربهی می<sup>تیل</sup> نه كرتے، چِنانچ مخبوط الحواس يامشهوركذاب و دغا با زاّ دى كى بات بريم كنبى كا ن نين ع

اور چشہا دت، شاہرون کے بیان اور انسانی تصدیق سے اخوذ ہوتی ہے، چو بھی ویت اس کی بنیا د تجربہ بر ہوتی ہے اس کئے تجربہ کے وزن وقوت کی نسبت سے اس مین تھی تفا مبوتا ہے،اورکسی شہا دت اور واقعہ کے مابین جوالحاق ما ماجا آہے، وہ مشمر ماغیر ستمر عبسا ہوتا ہے. اسی کے مطابق اس شہا دت کی حتیت کہی نبوت کی ہوتی ہے، اور کببی منف ظن کی، سے حالات کا لحافا رکھنا ٹر ہاہے اور شا دت برمنی واقعات کے فیصلون میں بہت ان سے شعلق حتنی نزاعات بیدا ہوتی ہیں ،ان سے تصفیہ کا آخری معیار ہمیشہ تجربہ وش<sup>ن</sup> ہی ہوتا ہے، جہان میرتجر سکسی میلو کے حق مین پوری طرح مہوار ومتواتر بہنین ہوتا. وہان نا کر برطور رہیا ہے فیصلون میں بھی تنا لف بڑجا تا ہے ،ا ور د لائل کے تعارض کا متیج <sup>سط</sup> ہے، صبیاکہ دیکراصنا ب شہا دت میں می ہوتا ہے، دوسرون کابیان قبول کرنے میں حب ہم کو تذبذب واقع ہوتا ہے ، تواس صورت بین ہم ان مخالف حالات سے اس کا موا رتے ہیں جن سے یہ شک پیدا مواہے ،اورحب ایک میلو کی فوقیت واضح موحاتی ہے. تو ہم اسی طرف جھک جاتے ہیں الیکن پیر تھی ہارے تقین میں آنیا صنعف صرور ماقی ر متاہے، عینا کہ مخالف میلوقوی دوزن دار ہوتا ہے، زریجت صورت مین تعارض شهادت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں :- خود وایات مین باهمی تناقض، را ولیون کی نوعیت یا تعدا د، ان کا طربق روایت، یا ان اع، چناني حبب راولون كابيان باجم متناقض بوزان كى تعدا د ب بالون كارخ ے کم یا ان کاعال طین مشتنه مهوجس چیز کی وه شهاد ت دے دہے ہیں اس مین کی ئى غرض شامل مېو . يا شهادت دىينے مين وه جيكياتے مېون. ياان كے لهجەمين زائدا ز صرورت تحكم وابرام ما يا جاتا مو، توان تام صورتون من مارے دل مين شبه برا با ب ،

علیٰ نهااسی طرح کی سبت سی اور باتین تھی ہین جوانسا نی تصدیق وشادت برمبنی دلیل کو کمزور يا بالكل بطل كر وسيسكتي بين، فرض كر وكترب واقعه كونم كسى روايت سے نابت كرنا جائتے ہو، وہ خلافِ عادت اور ، وغرب ہے، اس صورت میں یہ روایت اسی قدر کمزور موجائے گی جس قدر کہ یہ واقعہ ر . لم یا زیا د ه خلاف ِ عاوت مهو گا،روا ته یا مورخین ریاعما د کرنے کی وحربیہ نین ہوتی. کدان کی شما اور واقعہ کے مابین ہم کو کو ئی عقلی را بطہ نظرا تا ہے ، ملکہ اس لئے کہم ان دونون بین ایک تے ا<sup>ن</sup> والقال دیکھتے رہنے کے مادی ہو گئے ہن الیکن جب واقعہ روایت اس قیم کا ہو، عوشادی لبى ہمارے شابده من آیا ہے، تو بهان دومتفا و تحربوب كامقا بدر چا آ ہے جن مين ایک و وسرے کا اپنی قوت کے مناسب البلال کرتا ہے، اور ذہن برصرف اسی کا اثر موتا ہے، جو قومی ترہے ، تجرب کا جو اصول کسی معاملہ مین ، را وایون کی تصدیق وستہا وت کی نبایر ہجار اندرتقین وا ذعان پیداکر اسے بعبنیہ وہی صول زیر بحث صورت میں اس وا تعہ کے مخالف پڑ اہے جس کوروایت نابت کرناجا ہتی ہے ،اس ناقض کالازمی مینچہ یہ ہوتا ہے کہ ہارا این واعتبارجاً بارسا-كيتو جيين فلسفى وطن برست كے متعلق اس كى زندگى ہى مي<del>ن روم</del> مين بيرايك ضرابلتك بن گئی تھی، کہ فلان قصّہ اگر کسٹو بھی بایان کرے تو بھی مین نہیں مان سکیا ہ جس کے معنی پیستے ا رکسی بات کا بجائے جدونا قابلِ فبول مہونا، ایسی زبر دست شہا دت کو بھی باطل کر دتیا ہے۔

مندوسًا نی شنراده جس نے بالے کے اثرات کالقین کرنے سے انٹارکر ویا تھا اس کا استدلال بالكل بجائفا، كيونكوان واقعات كے قبول كرنے كے لئے اس كوقدر ہ مبت ہى و ك يوارك،

(VITUCATONIS)

شاوت درکار بھی جو ایسے موسمی عالات سے بیدا ہوتے ہیں جن سے وہ نا آشا تھا، اور ہو اُس کے سابقہ بجر بات کے ساتھ کوئی ماثلت نہین رکھتے تھے، گوان مین کوئی اُسی بات نہ تحى، جواس كے كسى تجربہ كے متنا قض كهى جاسكے، تاہم اس كے تجرب بين يه بانتين اكى نرتعين، لیکن جس صورت مین را وایون کی شها دت کے غلاف فلن عالب ہوتا ہے اس کے لئے ایک ایسا واقعہ فرض کر و ، جو صرف حیرت انگیز نہین ہے، بلکہ حقیقةً معجز نا ہے ساتھ ہی یہ جمی فرض کرو، کہ جوشہا دت بیش کیجاتی ہے. وہ دیگرمالات سے قطع نظر کرکے بذاتر غود كال نبوت كى تينيت ركھتى ہے، تواس حالت مين كويا ايك نبوت دوسرے نبوت له ظاہرہے، کو کسی مندوت فی کویہ تخریب نمین ہوتا کہ سروما لک مین یا فی عجم جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی آب ف مواكا وا قعرب جب كى اس كوسرك سے كوئى خربى نهين ، اور يہ نامكن ہے كه وه قياسًا كوئى عكم لكا وك، الدائيي حالت بن كيا بوكا ،كيونكداس كے الله يه ايك نيا تجربر ہے ،جس كے نتائج الميني غيريقيني موتے بن بعض وقست تمنيل كى بنا برأ ومى مفن قياس يا اكل سدكام الدسكما ب، كين يه مبرهال صرف قياس بى موكا، ساتھ ہی میمی ماتا پڑے گا، کہ یا نی جم جانے کی زیر بحب مورت امول بتیل کے معبی غلات ہے، جس کی کوئی قمیدہ بندوسانی ترقع نمین کرسکتا اس سے کسروی کے اثرات یانی برسروی کے مدارج کے مطابق بتدریج نمین يِّت، بلكوب مردى درمُرانجادكوليني جاتى ہے، توكياكك يانى فن فن قيق مالت جم كرتھوكى سورت اغتیار کرلتی ہے،جو ایک غیر عمولی بات کسی ماسکتی ہے جس کو گرم مک کے آدمی کو با ورکر انے کے لئے اچھی فاص قرى شهادت دىكارى، لىكن كېرى يىغىرىمولىيت معجز ، كى صركونىن بېنى ئاداب مىشوس مالات كى اندرىي عام قانون فطرت وتخرب كے فلات ہے ، ساتراكے بانتندے بمیشہ سے اپنے لمك كى آب وہواين ديكھتے رہے ہیں، کدیا فی رقیق حالت میں رہتا ہے، اور ان کے بان کے یا فی کا تم جانا بیٹیک خرق عادت سجھاجا کیگا گرانخون نے منکوی کا یا نی عافرون برکبی بنین د کھی اسلے وہ تطعیت ومعتولیت کیا تر بنین کہ سکتے کہ وہاں کیا ہوتا

کے خلات ہدگا جن میں غالب تو وہی رمیگا ،جو قری ترہے ، البتہ اپنے میٰ لف بنوت کی قرت لی نبیت سے اس کی قوت بین کمی ضرور آجائے گی، معجزه نام ہے قرانین فطرت کے خرق کا اور جونکہ یہ قوانین سیحکم اور الل تجرب پر اپنی ہوتے ہیں، اس کے معجزہ خود اپنے خلاف آنا زبر دست نبوت ہے، کہ اس سے بڑھ کرکسی تجربہ برمنی نبوے کا تصور ہی نہیں ہوسکتا، کیا وج ہے کہ ان امور میں ہا رے تقین کا در حرظن غالب سے بھی بڑھا ہوتا ہے، کرتام آدمی فانی ہیں ہے۔ آپ ہی آپ ہوا میں علق نہیں رہ سکتا، آگ بی لکڑی کو حلا دیتی ہے ،اور یا نی سے بجد جاتی ہے ،صرت نہی کہ یہ امور قوانینِ فطرت کے مطا ن بت ہو چکے ہیں، اوراب ان کا توڑ نا بغیر تو انین فطرت کے توڑے یا با لفاظِ د میگر بد ل کھو کہ بلامعیزہ کے ہمکن ہے جوچیز عام قاعدہ فطرت کے اندرواقع ہوتی ہے . وہ کلبی محجزہ نہیں خیال کی جاتی ہٹ لا بیرکو ئی معجزہ نہیں ہے کہ ایک آ دمی جو د کھنے میں تندرست وتوانا تها، اعانك مرهاب، كيونكه اس ضم كي موت كونستَّة لليل الوقوع سهي الكن ميرجهي بارېمتا بده مين ايكي سېد،البته بيم چزه مو گاكه كو كى مرده زنده بوجائد،كيونكه ايساكبهي اوكسي ملک مین نہین دیکھاگیا، لہذا جب واقعہ کو محزہ کہا جاتا ہے اس کے خلاف تجربہ کامتمرومتوا تر ہونا ضروری ہے، در نہ پھریہ بھنزہ کے نام سے موسوم نہ ہوگا،اور چونکسی بات کا متواتر تجربہ خو دا بک ثبوت ہے ، تو گو یامعجزہ کی نفن حقیقت و ذات ہی مین ، اس کے وجو دیے خلا ایک برا و راست وقطعی تبوت موحود ہے ؟ اور یہ ایسانبوت ہے، جو نہاں وقت یک معجزه کو تابت ہونے دے سکتا ہے، اور نہ خو د باطل کیا جاسکتا ہے، جب تک اس کے خلا اس سے بڑھ کر شوت نہ سداکیا جائے، يعف ك نبض اوتات ايك واقعه كاكن خود قانون فطرت كے خلات بنين معلوم موماً ، ما ہم اگر يو صحيح مور او

لهذاصا ن تیج بین ملتا ہے رجوایک کلی اصول کی حثیب رکھتا ہے، کہ کو کی تصدل وشها دت مجزه کے اثبات کے لئے کافی نہیں تا وقتیکہ یہ اسی نہوجس کی تکذیب خوداں معجزہ سے بڑھ کرمجزہ ہے ،جب کو یہ ابت کرنا عامتی ہے،اوراس صورت میں بھی ولائل میں باہمی تصا دم ہوگا،جو دلیل زیا دہ قوی ہو گی اپنی زائد قوت کے مناسب بقین بیدا کرے گی'' فرض کرو کہ ایک شخص آکر مجھ سے کہ اسے ،کہ اس نے ایک مردہ کو د کیما کہ زندہ ہوگیا ، تومن فورٌ اپنے دل میں سوچنے لگتا ہون ،کہ یہ زیا د ہمکن ہے ،کہ تیجف دھوکا دنیا جا ہتا ہو پانوڑ وهو كاكهاكي مو، يايه اعلب سے كرجو كي وه بيان كرريا سے واقعه موان وونون معجزون كا مواز نہ کرتا ہون ،اورجو بلیہ تھے کو حجاک معلوم مہوتا ہے، اسی کے حق میں فیصلہ کر دتیا ہون، اس بقيه حاشيه في الله عن خاص حالات كى نباييم محرزه مى كما جاسك ب ،كيونكه اين طورك محافات وه توانين فطرت کے خلاف پڑتا ہے ، مثلاً ایک شخص خدائی ہائید کا دعوی کرے اورانیے حکم سے بیار کو اچھا، احیے کو مرده كردے، بادلون سے يا فى برسا نے لگے، مواحلا دسے، توب باتين كا طورير محزه خيال كيجاسى بن، میں پیونکہ اس طریقے سے ان واقعات کی طور تو این فیطرت کے منی صف ہے واس لئے کہ اگر ہم کو بیشیبہ ہے کہ ان واقعات اور ا . محف کے حکم مین اتفاقی توافق ہوگیا ہے تو بنیک بیانہ کوئی معجزہ ہے، اور نہ قو انین فطرت کا خرق ، لیکن اگر اليا تندينين ہے تو پيريو واقعات كھلا ہوا محزہ اور قانون فطرت كاخرق ہين، كيونكہ اس سے بڑھ كركياتے فلات فطرت بدكى ، كد ت خفى كى دواز ياحكمت ال طرح كا الرفا برمون كك ، مغزه کی صحح تعرفینے یہ ہوسکتی ہو کہ خدائے خاص اداوہ ماکسی نیاعل کی مداخلت سے کہی قانو نِ فطرت کے خرق کانام معزو بومعخره کاعلم ادمی کومویا نه موراس سے اسی حقیقت و ماہیت میں فرق منین آسکتا ، مکان یا جها ۔ بین مجزہ ہے،اسی طرح اگر موا نا کا فی مو، تو مکا ن وجہاز کیا پر کا بھی معلق رکھنا جڑ

ېوگا.گونفاېريه ېم كومنې د محسوس نه ېو،

ہمیشہ آی احتمال کورد کرنا بڑنا ہے جب بین زیاد ہ مخبرہ بن نظراتا ہے، البتہ اگرشہادت کی کذیب اس واقعہ سے زیادہ مغجزہ ہے جب کو وہ بیان کرر ہاہے، توبے شکب وہ مجھ کو اس کے قین پرمجبور کر دے سکتا ہے بہکن اس کے بغیر قین ہونا نامکن ہے،

## قصل-۲

ہم نے اوپر فرض کر لیا تھا، کہ جس شہا دست و تصدیق پر مجزہ مننی ہوتا ہے، وہ مکن ہے کہ بجا سے خو د بورا نبوت ہو، اور اسکی تر دید و مکذ سب خود خرق عا دت کے برا بر ہو لیکن طا ہے، کہ بیحض فرض و امکان ہی تھا، ور نہ کوئی معجزہ آج کک اسپی کممل و تشکیر شہا دت پر ببنی

ملاختين سے،

اس کے کہ اولاً تو تاریخ بھر مین کی ایسے مجبزہ کا تبہ نہیں جن کی تصدیق و تا ئید مین الیسے فہمیدہ با ہوش او تولیم یا فتہ لوگون کی کا فی قدا دموجو د ہو، جن کے خو و قریب و منا لطمین برط کا ہم کو اندیشہ نہ ہو، جن کی راست بازی ان درجہ غیر شتبہ ہو کہ کسی تعلقت سے دو سرون کی کا ہم کو اندیشہ نہ ہو، جن کی راست بازی ان درجہ غیر شتبہ ہو کہ کسی تعلق سے دو سرون کی فریب دہی کا اُن پر وہم و گمان بھی نہ ہو سکے ہجو لوگون کی گئاہ مین ایسی عزت و شہرت کھتے ہوں، کہ اگر ان کا جھوٹ کے مل جائے، تو ان کی ساری عزت خاک مین ل جائے ، ساتھ ہی جن واقعات کی وہ روایت یا تصدیق کر ایسے ہیں، وہ ایسے علی الاعلان طریقے سے اور لیسے میں واقعات کی وہ روایت یا تصدیق کر ایسے ہیں، وہ ایسے علی الاعلان طریقے سے اور لیسے مشہور مقام برو افع ہو کے لئے یہ تمام باتین ضروری ہیں ، نسکے ، عالانکہ انسان کی شہادت کوقطعی نبانے کے لئے یہ تمام باتین ضروری ہیں ،

نا نیا فطرتِ انسانی کا ایک اوراصول ایساہے جس کا اگر بورا کھا فار کھا جائے ، تو تصدیقِ خوارق کے باب مین انسان کی شہاوت کا وزن بے انتہا کم ہوجا آ ہے، عام طور ک

ج اصول کی متحتی مین ہم استدلال کرتے ہین وہ بیہے، کدجن چیزون کا ہم کو تجربہ نہیں وہ آتی كے مانل موكى عن كاتجربه موحكاہے ، جرشے عتنى زيادہ عام ہے، اتنى بى زيادہ مكن لو توع میال کیجاتی ہے ، اور جہان مختلف دلائل مین تصادم واقع موا تواسی ہی دلیل کوترجیج دمنی چاہئے ہیں کی تائیدین گذشتہ مشاہرات کی زیادہ سے زیادہ تعدادیا ئی جاتی ہو،گواں ہو کی بنا برہم ایسے واقعات کی فورًا تر دید کرنستے ہین ،جرمعو لی طور مرخلا نبِ عا دت ونا قابلِ قبول ہوتے ہین ، تاہم حب ہم آ گے بڑھتے ہین تو ذہن اِس اصول کا ہمیشہ لحا طامنین رکھتا اہلکہ الطحب كوفى اپيا دعوى كياجا ناہے ،جوسراسرمحال اورخارتِ عادت ہوتو آدمی اس كے قبول رياور زياده آماده مهوعا تا ہے ،اور بعینه اسی نبایر بیس برکه اس کو قطعًا نه فبول کرنا جائے تنا، بات پرہے، کہ حجزات سے حیرت واستعاب کا جو جذبہ بیدا ہوتا ہے، وہ جو نگہ ک ۔ خوشگوار احماس موتا ہے ، اس لئے لاز گا ایسے واقعات کے با ورکرتے برماُل کر دیا ہے' جن سے یہ احساس ماخو ذہوتا ہے ، انتہا یہ کہ حولوگ برا و راست اس لذت کومنین صل رسکتے، نہاُن خوارق براعتبار کرتے ہیں،جن کی خبران کو پینچی ہے، وہ بھی خون لگا کر شهید ون مین داخل مهو عاتے مین ، اورآ وا زبازگشت منکر د وسرون کی حیرت افزائی <sup>اور</sup> ان كوتعبب مين والغ سے تطف اٹھاتے ہين، کوئی سیاح حب زمین و آسان کے قلابے ملا تا ہے جنگی و تری کے عالم ف زن غرائب کی داشان بیان کرتا اور اینی ستمی کے مفتخوان یا دوسرے مالکے عجیب باشندہ کی اعجو برعا وات و خصائل کا ذکر کرنے لگتاہے ، تولوگ اس کی با تون کوکس زوق وشوق سے سنتے ہیں ، اب اگراس عائب بیندی کے ساتھ ندہبی حوش و توغل کا جذبہ بھی شرکیب

ہوجائے، تونس عقل کو رخصت سمجھو، اوران حالات مین انسانی شہادت وتصدلی م

اعتبار کے سارے دعوے یا در ہوا ہو جانے ہیں، مذہبی آ دمی کو اپنے جوش میں اسی چیز و کها کی دینے لگتی ہیں. حبکا کوئی وج<sub>و</sub> دنہیں ہوتا، وہ اینے بیان کوغلط *جا نکر بھی*،اس نیک نیتی کی نایراس کوجاری رکھتا ہے، کہاس سے مذمہ جسی مقدس شے کی تا پیدو توثیق ہوتی ہے، یاجان ینو وفرین نہیں ہی ہوتی، وہان خود تائید ندمب کی زبروست ترغیب اس کو دوسرے انسانون سے زیادہ اندھاکر دیتی ہے ،ساتھ ہی ذاتی نفع کی مساوی قوت بھی ٹابل ہوتی ہے: نیز حولوگ ایسے راویون کے مخاطب وسامع ہوتے ہیں، وہ بھی علیٰ ایسے ہی ہوتے بین کہ شہادت کی جیان بین کی کا فی عقل نہیں رکھتے، اور جو تھوڑی بہت رکھتے ہیں اس کو اصولًا وہ ایسے ارفع و پر اسرار مباحث کے سامنے خیر یا د کمد بیتے ہیں ،یا گر کبری کو اس کے استعال کی توفیق ہو ئی بھی . تووہ اینے تخیل اور جذبات کے جنٹ خرو ے ایسے لبرنر وضل ہوتے ہین کیقل باقاعدہ انیاعل کر ہی نین سکتی، ان کی نہ و داعتقاد اس کی جراُت مبیا کی میں اضا فہ کرتی ہے اور اس کی میرجراُت و بیما کی انگی زو واعتقاد تی فصاحت وزبان آوری کا انتهائی کمال اینے فیاطب کے دماغ مین فکرا دراستدا ى كنوايش مبت كم حيوارة ب، ملكه اس كاخطاب چواكمة المترخيل اور جندبات سے موتا ب س منے اپنیے سامعین کو اس طرح سحد رکر لعتی ہے ، کدان کی ساری عقل و فور مطل موجاتی م البيّه اتناغيمت ہے، كەن انتائى كمال كويەشا فەبىيىنچى ہے، تابىم ايك لولى يا ايكٹ ستھيّز مبیامقرررومی یا انتینیا یی سامعین بر جو از مبسخل وال سکتا تها، وه هرمنک اور خانه بر<sup>و</sup> واعظ اپنے سامعین کے عامیانہ حذبات کو نماطب کرکے ہمانی ڈال سکتاہی ، معجزات، نوق الفطرت واقعات اورمیشینگولیون کی صدیاموضوع روایات جنگی له أتنيا كامشه وخطيب متونى طبوسه ق م

مرز ما ندمین مخالف شها دت یا خود اپنی مهلیت کی دجه سے تر دیدو تکذیب مهوتی رمهی سے، ن كاس طرح مقبول عام اورشائع وذائع مونا ،خودان بات كاكا في ثبوت سي ،كمانسان وع بنب يستى كى طرف كيسا شديد ميلان ب، اوراس كف بجاطوريراس قسم كے تام بيانات وشتبه کی و سے دکھا جاسکتا ہے ، روزمرہ کے معمولی اورتینی سے تینی واقعات میں بھی ہماری نطرت ہیں ہے، مثلاً کوئی خبراس آسانی اور تیزی کے ساتھ نہیں تھیلتی، خاصکر قصبون اور و بہا تون میں عتبیٰ کہ ٹیا دی میاہ کے متعلق کوئی بات، بہانتک کہ جہا ان ایک حیثیت کے نسی **ن**وجوان مرد وعورت کو د **ومرتبه هی ایک ساته ریجهاگیا، ک**رس ان کو ایس مین جوژ دیا جا ہے،اس قدر دلحیسی خبر کے بیان کرنے کی خوشی،اورسب سے پہلے لوگون مک مہنچانے اور پھانانے کا شوق اس کو آبا فا نا ہرطرف شائع کردتیا ہے ، اور یہ ایک اپنی مشہور بات ہی له ان بیانات پرکونی فهمیده آ دمی اس وقت تک کان نهین د هرتا جب ککسی زیا و ه منتبر ذربیہ سے، ان کی تصدیق نہ موجا ئے، کیانہی اوران کے علاوہ دو سرے قوی ترعذ ہا انیا نیت کے سوا د اعظم کو زیا وہ شدت و نطعیت کے ساتھ ہر طرح کے مذہبی معجزات کے فع والتاعت برمائل نهين كردك سكت بين؟ نالتاً يه امر جي مجرات اور فوق الفطرت باتون كے خلات ايك توى قرنيہ، به ان کااعتقا د بالخصوص اورزیا و ه ترجابل و وحثی قومون مین یا یا جا اسے ، یا اگرمتمدن قوم میں اس طرح کا کوئی اعتقا دمات ہے، توتحقیق سے معادم ہوگا ، کہ یہ جا ہاٹی وحثی اسلا ف ہی سے ہ ہے، جو اس کو ایک مسلم حقیقت کی طرح نسلاً بعد نسل متقل کرتے رہے جس مین کسی کو چون وچرا کی جرأت نه هوسکی، جب مهم اتوام کی ابتدائی تاریخ برسصتے ہیں، توالیا معلوم ہونے لگتا ہے، کہ بانکل ایک نئی دنیا میں آگئے ہیں جہا نکا سارا کا رخانۂ قدرت عیرمراط

ہے، اور مرغنصر ہواری دنیا سے مختلف اثر رکھتا ہے، الرائیان، انقلابات، وہا، قعط اور موت کوئی شے اسی نہیں ملتی ،جواُن قدرتی اسباہے واقع ہوتی ہوجن کا ہم تجربر رکھتے ہیں ،خوارت ، دعا ، تويذ، فال مُنكون اوراشفارون نے ان چند فطری عوامل كوبائل ماندكر دياہے ، جوان مين ملے جلے کمین کھر آجاتے ہیں ایکن علم و تمر ان کی روشنی میں جیسے بید او ہم خود ماند بڑتے جاتے ہیں، ویسے ہی ویسے ہم کو نظر آنا جاتا ہے، کہ اس مین کوئی شے فوق الفطرت یا برامرار نه تقى، ملكه بيتمام خرا فات انسان كى عجائب يرست فطرت كاايك ڈھكوسلاتھ، اوراگرچم اس عبائب برستی کے میلان کو دقتاً فو تتاً عقل وعلم کی قوت وباتی رہتی ہے، ہا ہم اس کا فطر انسانی سے کلی قلع قبع نامکن ہے، ایک عقلن دا و می برا نے زمانہ کی حیرت زا اریخون کوٹر صکر سکا را ٹھیگا ، کوعجیب بات ہے، اس قعم کے خارق عادت واقعات ہمارے زمانی میں نہیں فلا ہر ہوتے ایکن میں جھتا ہون کہ ہرز اندمین جبوط اولنے والے موجد درستے ہیں، تھاری نظرسے یقینا انسان کی اس کمزوری کی کا فی مثالین گذری ہونگی، تم نے خود بار ہا بینے ہی زما ندمین اسیسے جائب وغرائب لوگون کی زبانی سنے ہوئے جن کو عالم وفھیدہ آ دمیون نے چونکہ حقارت کی گڑا سے دیکھا، اس لئے بالآخرعوام ان س نے بھی ان کو حمور او القینّا وہ مشہور اکا ذیب جوا غیر حمولی حد تک ثالع و ذائع ہو گئے ہیں ان کی ابتداعی ای طرح ہوگئی ہو گئ البتہ ویکم ان كوجها لت كى نزم وموزون زمين ل كئى تقى، السلة أن كى تخم ريزى في معجزات کے تنا ورورخون کی صورت اختیار کرلی، یحقیقت مین تنبی رحبو ٹے سنیس سکندر کی رحوا کی نام نے مین آی حیثیت سے مشہورتھا ،گو اب لوگ بھول گئے ہین ) ایک نہایت دانشمندا نہ حال تھی، که اس نے اپنے

مر د فریب کا جال سیلے بقیلا کو نیا میں بھیا یا . جهان کے باشندے بقول پوسسیان حد درجه جال و بے و قوت تھے اور شدید سے شدید فریب میں بھی اُسانی سے مثلا ہو <del>سکت</del>ے تھے، دورکے لوگون کو حوابنی کمزوری کی وجرسے اپنی با تدن کو قابل تحقیقات نہیں خیا اسکے صیح اطلاع ملنے کا کوئی موقع نہین ہوتا ،ان تک یہ قصے سوسوطرح کے آب ور<sup>ن</sup>گ کیکیا ينعية بن، احتى ان اكا ذيب كے تعيلانے من مصروت رہتے ہيں ، اور عقلا عام طور يوان حاقتون برصرف تسخرکر کے رہجا تے ہیں، اس کی توفیق نہیں ہوتی کہٹھیک مٹھیک اقعا ہ پتہ لگا کرحراً ت وصفائی کے ساتھان اکا ذیب کی تردید کرسکین، اسی طریقہ سے سکنڈ کی کمبیہات نے بھی اشاعت حال کی ، یفیلا گونیا کے جا بلون سے وسیع ہو کراس وام کے *حلقون مین <mark>یونان</mark> کے فلاسفہ اور روم کے اعاظم رجال کی گر* دندیں بھی نظراً نے کلین اس سے بھی بڑھ کریہ کہ اک<del>س ایرلی</del>س جیبا داناشہنشا ہ بک اس دام مین *اگیا جٹی کہ* اس کی ېر فرىپ بىينىگەئىيەن كى نبايرا يك حبنگى دىم كى كاميا بى كايقىن كرىيا،كسى مكروفرىپ كى مخمريز کے لئے جاہل قوم کی سرزمین کا اتخاب اس قدر موزون ہوتا ہے، کدگویہ فریب ایسا صرّح ہو کہ عام طور پرخورد اس قوم کے لوگ نہ قبول کرین رجوبہت ہی کم ہوتا ہے ) تا ہم دور دراً مالک کے سینجکراس کی کامیا بی برنسیت کسی ایسے مک مین اتبدا کرنے کے جدا پنے علم ق فن میں شہرہ ا فاق مو، زیاد ہقینی ہے، کیونکہ اس جاہاتی وشنی قوم کے جاہل نزین افراد کم ازکم اپنے مک سے باہر تو اس خبر کو مہنجا ہی وینگے ، باقی رہے ان کے نسبتُہ عاقل تر ہم وطن توان کے پاس آمدورفت اور مراسلت کے نہ اتنے وسائل ہوتے ہیں، نہ اتنازیا دوا<sup>6</sup> اعتبا ربڑھا ہوا ہوتا ہے، کہوہ ان جا ہلون کے تیجھے بیچھے بھرکر خالی اپنی شہا دیت سے آ له روم كاايك قديم صوب، م لله يونان كاديك بتجوكو، م

رون کی تر دید کرسکین ، غرض اس طرح لوگون کو اپنی عجائب پرست فطرت کی نایش کا پوراموقع ملتا ہے،اورجوافسا نہ اپنی تخمریزی کی زمین میں بار آوزمین ہوسکتا و بھی ہزازمیل ا برجا كر واقعه سنجا تا ہے بىكن اگر سى سكندر يفيلا كونيا كے بجاسے دنيا متقر اُنتيا كو بناتا، تواس .. مرهٔ افاق مرکز علم کے حکما و فاہ سفہ نورٌ اسلطنت روم کے طول وعرض میں اپنی اوا زاخمال ت سے لوگون کی انگھین لور رُج پیداکر دیتے، جواپنی سندا ور قوت اشدلال و فصاحه طرح کھول دیتی میسے ہے کہ لوسیا ن کا اتفا قیہ بینیاں گونیا میں گذر ہوگیا،اور اس عظیم خدمت ے انجام دینے کا موقع ہاتھ آگیا ہیکن ایسا آنفا ق ہمیشہ نہیں میں آیا، کہ ہرسکندر کو ایک اسیان ل جایا کرے جواں کے فریب واکا ذیب کا پتہ لگا کر بردہ دری کرتا رہے، ایک اور دیوتھی دلیل کی حثیب سے ،جوسند خوارق کے وزن کو کم کرتی ہے اس ا مرکامبی اصا فہ کیا جاسکتا ہے کہسی معجزہ کے لئے تھی رجا ہے صراحةً اس کی بیروہ ورسی نہ بھی ہوئی ہو) کو ئی اپی شہادت نہیں موجہ و سے جس کی تکذیب میں بےشارشہا وتین نەملتى مېون جې سىيىمىلوم مېوا، كەيەھ بوپ نفن مىجىزە اينى شھا دىپ كامبطل مېوتا ہے؛ بككە اس کی شہا دت بدات خو و اپنا بط ان ہوتی ہے ، اوسکو اچھی طرح سیجنے لئے یہ خیال ر کھنا جا ہئے، کہ مذہبی معب تفاو کی مثیبت رکھتا ہے ، اور یہ نامکن ہے کہ قدیم روم، طرکی ، سیام اور مین سکے مذاہب تحكم بنيا دېرة ائم بهون، لهذا مروه محزه حبر كاان ين سے كوئى مذهب معى سے، يكر ون كا مدعى ہے) وه جس طرح البينے مخصوص نظام كى برا و راست ما ئيدو تو تي ہے، اسی طرح ہا لواسطہ تمام و سیکر نظا ما تِ مزمہب کی اس سے تروید ہوتی ہے، اس طح ب مخالف نظام مذہرب کا بطلان ہوا توان محجزات کی صدافت از خد د باطل ہوجاتی

ہے، جن پریہ نظام منبی ہے، جس کے معنیٰ میں اپنے کو خلف مذاہ کے معجزات ایک دوسر۔ کے مقابلہ میں متضا دور قعات کی عثبیت رکھتے ہیں، روران محزات کی حتبی شہا دئیں ہن چاہے قوی ہون یاضیف ،سب ایک دوسرے کے منا فی پڑتی ہیں، مُلُّا ایک طرف میں۔ محمد باان کے خلفا کے کسی معجزہ کو با ور کرنے کے لئے ہمارے ہاں چیند وحتٰی عربیان کی شہ ہے،اور دوسری طرف ٹیٹوس، بلوٹارک ٹاسٹیوس، مخصر میر کدان یو نا نی جینی اور روم مصنفین اور اولین کی سندہے جفون نے اپنے اپنے مذمهب کا کوئی مجزہ ہے، اب مین کہتا ہون کہ ان کی بیشہاوت ہما رہے گئے وہی وزن وحیثیت رکھ ہیں ،جواس صورت میں رکھتی حب کہ یہ لوگ خو و محترات محرات کو بیان کرکے بات ہی تطعیت کے ساتھان کی تردید **و کذرب کرتے جب کے ساتھ**وہ اپنے بیان کرد ی ما ئیدوتصدیق کرتے ہیں، بظاہریہ دلیل محض ایک طرح کی موٹسکا فی سی معلوم ہو تی کین حقیقت میں یہ اس جج کے استدلال سیمختلف نہیں جس کے نز دیک انتہات کے دوگوا ہون کی شہا وت باطل ہو جاتی ہے ،اگر فرنتی نانی کی طرن سے دوگواہ ، ار دین، کہ ارتھا بِ جرم کے وقت ملزم موقعِ وار دات سے دوسو فرسنگ دور صفهات ناریخ مین مهتر سه مهتر شها دت بر بهنی، جو معجزات مذکور بین الن مین ہے جڑا سیٹیس نے وساسان کی نسبت بیان کیاہے، جس نے اسک مین ایک اندھے کو اپنے نعاب و مہن سے اور ایک منگرشے کو محض اپنے ماؤ ن حیو کرا جا کر دیا، ان و ونون مرتضون کو <del>سیراتی</del> نامی دیوتانے ایا کیا تھا، که تم اس شفاکیلئے اوشاہ دوسایسیان سے رجوع کرو، مقصّد ال متوخ اسٹیویں کے بیان درج ہی تمام حالات الداكسيوم مدحب كوسلا ذك فن روايت كى مجيم خرموتى تولونان ورم وغيره كذان را دون ك م يق يقينًا كجد شرم أذّ

کے موافق وموید نظراً تے ہیں، مثلًا ایسے مبیل انقدر شہنشاہ کی سجیدگی، مثانت بزرگ اورراست کر داری بنے زندگی بجراینے دوستون اور دربارلون سے سادگی و بے تعلقی کا برًا وُكيا، اوكيبي وه خدا كى من ترانيا رئين بكين جنكاسكند اوروبيظ يرويك كوا دعا تها، أسس وأتم كابيان كرف والامورخ بواكب بم عصر صنف ب، و د بھي حق كوئى اورياكانى كے كئے منهور بهد، ساته بهی زمانهٔ قدیم کے مورض میں، شا برسسے زیادہ دقیقہ سنج اور کئیرس ذہبی ا ہے، اور زو و اعتقادی سے تو اس قدر دورہے، کہ الحاد و بدد پنی کے لئے ہم تھا ، میر حن لوگو کی سنرسے اس نے اس معزه کوروایت کیا ہے،ان کی قوت فیصلہ اور راست با زی تھی سلم ہے، نیز وہ اپنی شہا دے اس وقت وے رہے ہیں، جبکداس فاندان کی حکومت فارت ہو یکی ہے، اوراس کی فاطر کسی وروغ بانی کا کو فیصلہ اُن سے نہین مل سکتا، ایک اور یا در کھنے والاقابل توج قصه وہ ہے ،جو کار ونل ڈی رینے بیان کیا ب بیسازشی مدبرا پنے ڈسمنو ن سے *جا ن بجا کر آسین* مھاگا جار ہ<sup>ا</sup> تھا ، تو ارا گو ن کے دارگھ سراگوسہ سے اس کا گذر موا، جہان گرج مین ایک شخص اس سے ملایا گیا جس نے سات سال تک در با نی کی خدمت انجام دی تقی،اورشهر کا هرو پیخف جوکهبی اس گرج مین عباد کے لئے آیا تھا،اس کو جانتا تھا، لوگ برابراس کو اتنے عرصہ سے دیکھ رہے تھے، کہ ایک ٹا سے کنچے ہے ایکن متبرک تیل ملنے سے اس کی دہ ٹانگ دوبارہ پیدا ہوگئی اکارڈنل بقین د لا كركة اب، كداس في خود اس كى دونون الكين وكيين، كرج كى تام نرسي كرايس معجزہ کی تصدیق تھیں شرکے تام لوگون سے درخواست کی گئی، کہ وہ آگر اپنی شہا دہے اس کی توثیق کرین جن کو کا رونل نے اس محزه کا کیا معقدیایا، بیا ن بھی اس محزه کا بیا له شاه مقد ونيهمتر في سيميله ق م كه ايك فرنسيي مصنف متو في ١٠٠ ١٤٠ م،

رنے والا، اسی زمانہ کا ایک اُزا دمشرب، برعقیدہ، ساتھ ہی نہایت ذہن وعاقل خ ہے، خود معجز ہ اس نوعیت کا ہے، کہ اللب س وفریب کی گنجایش بہسٹل کال سکتی ہے، گو دینے والے سکیڑون ، بھِرسے سب گویاعینی شا بد،سسے بٹرھ کرجو بات اس شہاد ن کی قوت اورہاری حیرت میں اضا فہ کرتی ہے، یہ ہے کہ خو <del>د کا رڈنل ، ج</del>واس قصہ کا را و ہے،ایسامعلوم ہو ہہے،کداس محبزہ کو کو کئی وقعت نہین دتیا ،اس لئے میمجی شبہ نہیں ہوا ، راس نے دانستہ اس مقدس فریب کی حایت کی ہے، اس کا خیال تھا اور بالکل صحیح تم اس طرح کے واقعہ کی تر دید کے لئے مطلق ضروری نہین کہ آدمی اس کی شہا وت کے باط نے کی فکرین بڑے،اوراس کی تکذیب کے لئے فریب وزود اعتقادی کے اُن حالاً و کلاش کرتا بھرے جنبون نے اس کو گڑھا ہے ، اس کئے ایک معقول مستدل کی طرح نتیج برینچ گیا، که اس قیم کی شهادت خود اپنی تکذیب ہے ، اوجس معجزہ کی نبائسی ال شهادت بربو، وه حجت والتدلال كے بجائے محض تحقيرو تسخر كى حير ہے، ى شخصِ واحد كى جانب اتنے معجزات نا يد كبهى نهين نسوب كئے گئے ہيں ، جلله ۔ ں مین شہور، عانسینی ایسے ہیریں کی درگاہ کے شعلق بیان کئے جاتے ہیں ہجس کے ئے ہوگ مدتون فرنفیتہ رہے ہیں، مہرون کوساعت، اندھون کو بنیا ٹی کا ملجا نا اور بیارو چا ہو جانا ،اس مقدس ورگاہ کی معمو لی کرامتین شمار ہو تی تھین ،جن کا ہرگلی *کوچ*یمین چرچا لیکن سہے زیاوہ غیر معمولی وحیرت انگیز ہات یہ ہے، کدان مین سے بہت سی کرامتیزا ع مناکرانکے روبر و نابت کر دکھائی گئی ہن جنگی دیانت پرحرف رکھنا نامکن ہوان برلیسے گوا ہوا ت بخنگی تمرت دسن<sup>ی تا</sup> بخ<sup>ی</sup>ن زمانه بین ان کرامتون کا طور بوا، وه عارکاز مانه بو،او ایسی جو دنیا کانس وقت مشهور ترین خطرہے ،اتناہی نتین، ملکه میرکرامتین حیا ہے ج

ہر *مگی*ہ شائع کی گئیں، اس پیھی **بیبوعی ذرقہ اک ک**وان کی گذمیب یا پر وہ دری کی مجال نہم ا حالانکہ یہ لوگ خود اہل علم تھے ، مجسر میٹ ان کی حامیت برتھا، اوران خیالات کے جانی میں تھے،جن کی تائید میں یہ معزات بیش کئے جاتے تھے، اب تنا دُکہ کسی شے کی توثن وتفید اس الئے اتنی تعدادمین موافق حالات ہم کو کہان میسراً سکتے بین ، اوران دل بادل شہا د تون کے فلات ہمارے پاس بجراس کے اور کیا دلیل ہے ، کہ یہ واقعات نبات فود قطعًا نامکن ور مراسرخارت عاوت ہین ؟ اور معقول میند آدمیون کی گئاہ مین ان کی تروید کے لئے بس کی ایک دلیل کا فی ہے، كيا صرف اس ك كالعض صور تون دشلاً فليي اور فارسيليا كى جنگ كى صورت أن يؤ كو بعض انسانی شها د تون كوانتها كی قوت واعتبار حال بوتا ہے، لهذا برصورت مین، اور ہر قىم كى شها دىك كواتنا ہى قوى ومعتبر ماننا لازى ہے، فرض كر وكە <del>سىزر</del> كى جاعت اور <u>يامييا</u> و الے دونون ان لڑا کیون میں اپنی اپنی فتح کے مدعی ہوتے، اور دونون طرف کے موسخ ینے اپنے فرلتی کی کامیا بی رشفق مہد تے تو آج اٹنے زما نہ کے بعد انسان اسی صورت مین کیونکرکوئی فیصله کرسکتاتها، بالکل سی طرح کا اورا تناہی زبروست تناقض ہوولوں یا بلوٹارک اور ماریانی ، بیڈی یاکسی مذہبی مورخ کے بیان کروہ معجزات مین باہم بایا جاتا ار ہاب عقل ایسے بیا ن کو اُسانی سے باور نہیں کرتے ہیں کی تدمین بیان کرنے والے كاكوئى فاص جذب كام كرر با مو ، عام اس سے كه يه بيان وطن و فائدان ياخولني عظمت افزائی یه دال مو، پاکسی اور فطری حذبه ورجمان کواس سے جنبش ہوتی مہو، اب تم ہی تبا وُ، که رسول ، بنی ماینیمبرخدا بننے سے مزاھ کرا ورکس چنر کی آدمی کوزیا دہ وغست ہوگتی منا ہے ؟ کو ن شخص ہے،جو ایسے علیل القدر مرتبہ کی خاطر سنیکڑو ن خطرات و مشکلات کا سا

رنے پر مذا کا دہ ہو جائے گا ؟ یا اگر کو نی شخص غرور باطل اور حوثر شخیل کی بدولت کسی النتباس خوش اعتقادی بین مبتلا ہوگیا، تو مرہم مقدس کام کی ائید کی خاطر بے ضرکز فیونے ہنتھا ل کے ن الریا چوٹی سی جیوٹی دیگا ری کو بیر خد ہات بڑا سے بڑا نسطہ نبا دیتے ہیں ، کیونکہ ان کے انساما كاموا دہروقت تياررہتا ہے جس چيزے عوام الناس كے او بام اور عجائب بيندى كى تشفى م تقوست ہوتی ہو،اس کے قبول کے لئے وہ نہایت حرص کے ساتھ آمادہ رہتے ہیں، اس تعم کے جذبات افریدہ افسانے ہتیرے توایسے ہیں کہ وجود میں آتے ہی ان کا یر دہ فاش ہوگی، اور جھوٹ کی ساری قلعی کھل کئی اور مہت سے ایسے ہیں جن کا ایک مت ن ب حیه عار با، اور بعد کو فنا ہو گئے ، لهذا جهان اس طرح کی خبر سی اڑین ،ان کا نها بیت صا عل موجودہے ، بینی ان کی توجیہ کے لئے عوام کی زود اعتقادی اور او ہم سیتی کے قدرتی اصول، بالكل كافى اور تجربات ومشابدات كے عين مطابق بين، كيا اس قدرتي عل كو حيواركر فطرت کے تھی ومقررہ قوانین کاخرت جائزرکھا جاسکتا ہے؟ كسى واقعه كے متعلق، چاہے اس كا تعلق شخص واحد سے ہويا عام لوگون سے ، حبوث سے کابتہ لگانے میں خود عین وقت ومل برحود شواری ہوتی ہے اس کے بیان کی ضرورت نهین، پیراس صورت کا تو ذکر ہی کیا ، جبکہ ہم کسی واقعہ کے موقع اور زمانہ سے دور ہون ، خوا يه دورى كتنى ہى كم كيون نه ہو، عدالت تك اكثر سيح جوسك كايتيه لگانے مين عاجز رہجاتی ہخ حالانکہ کل کی بات ہوتی ہے،اور حیح فیصلہ ک*ک پینچنے کے لئے ت*ام اختیارات ولواز مرتحقیقا ے ماں ہوتے بین بکین اگر کہین معاملہ کو تحبث و مناظرہ کے عام اصول اورا فواہون کے حوالم ر د یا جائے، تو نیچر توفیعله کبری ہو ہی نہین سکتا، خاصکرحب فریقین کسی خاص حذبہ سے معلو جب کسی نئے ندمہب کا آغاز ہو تاہے، تواہل علم داربا جعّل کی جاعت اس کواپنی توج

کے لاکتی نہین عانتی ،اور دبد کو حب لوگ اس فریب کی سردہ وری کرنا چاہتے ہیں ،تا کہ عوام ان وهوكمين ندر بين، تو وقت تخل ج عكت ب، اورجن حالات وشوار ست تصفيه موسكتا تقا، وه فها بوڪيتے بين، نفن شها دت کی نوعیت کے سواس کی تغلیط کا کو ٹی اور ذریبین باقی رہجا آا، اور اکر چینواس واہل علم کے لئے ہیشہ اتنا ہی کا فی ہے بلکن عوام کی بھے سے بات باہر ہوجاتی اؤ عرض برمینیت مجوعی نتیجہ بیر کا ہے ، کد مجز و کے لئے کوئی شہا دے بھی ، نبوت لوک نظن کا کام تھی ہنین دے سکتی ؟ا درا گر نغرض یہ تبوت کا کام دیتی تھی ہو، تو ایک اور محالف مبو اس کے ساتھ ہی موجو درہتا ہے ،جوخوداس واقعہ کی نوعیت سے ماخوذ ہوتا ہے جس کویہ شها دے تابت کرناچاہتی ہے ،انسان کی شہا دے کا اعتبار صرت تجربہ کی نبیا دیر کیا جا ہو ن اوراس تجربہ ہی سے ہم کوقر انڈینِ نطرت کا علم ولقین بھی کال ہوتا ہے، لنذا حب ان دو نو مین تعارض واقع مہو، توصرف ہی صورت رہجاتی ہے، کہ ایک کا وزن روسرے سے منفی کرکے، حد حد کھیے باقی بچ جائے، اسی جانب ہم اپنایقین بقدر ہاقی وزن کے قائم کرلین کہائی عام ندامہب کے متعلق،حب ہم اس نفی یا تفریق کے اصول سے کام لیتے ہیں، تو باقی کی متعدار صفر کے برا بررہجاتی ہے، لہذاہم یہ ایک کلیہ نبا دے سکتے ہیں، کوکو ٹی اٹ نی نتہا دے بھی اتنی تو نہیں ہوسکتی، کو کسی محزہ کو نابت کرکے اس کی بنیا دیرکسی نظام ندمہب کا اثبات کرسکے، اس قبد کا نحاظ رکھنا جائے، کمین صرف اس حیثیت سے کسی معجزہ کا منکر ہون، کہ وہ کسی نظام ندمهب كى بنياد قرار ياسكتاب، ورنه دوسرى حنيت سي ين معجزات كا باين معني قائل بو كدانسانى شها دىكى باير قوانين فطرت كاخرق تىلىم كياجاسكتا كالوخ كے سارے وفرين ى سى الكالى بى من الله يدن مكن سے فوض كرو، كدة م زبانون كے قام صنفين اس يرمتفق وك

ر کی حذوری سنانای سے لیکرا ٹھ دن کے برابر نام روے زمین برتار کی جیا کی رہی، یہ می فرش ار و که اس غیر معمد لی واقعه کی روامیت آج کک لوگون بی نا ژه ہے، اور دوسرے مالک سے جِسیاح اُتے ہیں ہے کم دکاست اور بلا تا نبر نما قض وہ ان کے **لوگو**ن سے بھی نہی روایت لا ہیں، طاہرہے کہ نسی صورت میں ہارے زما نہ کے حکمار کا کام شک کے بجاہے،اس غیر عمولی قلم کا بقین کرکے اس کی توجیہ اور اس کے علل واسباب کی صبحبہ ہو گی، کا نیاتِ فطرت میں زوال ف انحطاط، فما دو فناکی مثالین اس کترت سے ملتی ہیں، که اگر کسی حاو نہ سے اس تباہی کے آٹاریکے جائین، توں کے بارے مین انسانی شہاوت قابلِ قبول ہوگی، بہ تسرطیکہ یہ شہادت نہایت وسيع، متواترا ورمتنق عليه مو، لیکن دوسری طرف فرض کرو، که انگلتان کی تاریخ لکھنے والے تمام مورضین شفقابیان ارتے بون، کہ سمیلی عبوری سندار کو ملکہ الزیتی مرتی، مرفے سے پیلے اور اب کو تمام دربا رایون اور اطبانے اس کو دمکھاتھا، (عبیا کہ اس درحبرکے اُٹیاص کی موت مین عمو ما ہوتاہے) یا راہمنٹ کے اس کے جانتین کا اعلان کیا ، لیکن ایک مینه مدفون رہنے کے بعدوہ تھر نمووار ہوئی تخت یرمنٹی ادرازسرِنوتمین سال کک انگلت تان کی حکران رہی ہیں ہانتا ہون <sup>،</sup> کہ اس عجیب توان<sup>ق</sup> حالات وروایات پرمجه کو انتها ئی اخیجها بوگا، با اینهمه ایسے محزنا وا قعه کوسیح تسلیم کرنے کی طرف بی فرابھی مائل مہنین ہوسکتن، مین اس صنوعی موت اور اس کے بعد حوعام واقعات بیش اسکے ا ين شك نه كرون البته الله موت كونها وتى تقين كرونتي ، اوركه وتي كيروا قداً ايها نه بواسي ، نه با عمن تھا،تھارا یہ اعتراض بےسو د ہوگا، کہ ایسے اہم معاملہ مین دنیا کا دھو کا کھا نامنٹل، ملکہ تقرئیا ؟ تقا، وراس منبور ملکہ کی مسلم عقل وقعم سے بالکل بعید تھا، کہ وہ ایسی لائعنی حرکت کے لئے مکروحیا اختیار کرے، بے شک یہ تام باتین می<sup>ر</sup>ی حیرت کو بڑھا تکتی بین، تاہم میراحواب میں ہوگا، کانسا

ئی سفاہت ومکاری کے واقعات اس قدرعام ہن کہ قرانینِ نطرت کا ایباصری و بن خرف يلم كرنے كے بجاس، يلقين كرىيناكىين زيادہ أسان ہے،كسازش وفريكے درىيە غير عمولى ع عير معرفي مات بهي بطام رواقعد بن حاسكتي جوء اب اگریپی مجزه کسی نئے ندمہ کی جانب نسوب کر دیاجائے، توجو نکہ مرمہ کے ناا سے لوگ ہمیشہ اس قنم کے صدع مضحکہ انگیز افسا نون کے دام مین اجا یا گئے ہیں، اس لئے نفس لینٹ ہی،اس معجزہ کے حیلہ و فرمیب ہونے کا بورانبوت ہوگا،جس کو ہزدی ہوش آ دمی اس کی تردید كے لئے كا فى سمجىكا ،اور مزيد كِجت وكا وش كى فضول زحمت كو گوارا نەكريكا ،اگر تاياس صورت مین مجزه جن ذات کوفعل قرار دیا جائے ، وہ ایک قا ورمطلق ہے ، اہم اس سے تین مین ذرہ مجر تھی اضا نہ منین ہو سکتا، کیونکہ اس قا درِ طلق مہتی کے افعال وصفات کا جانتا بھی **آم** عرف روزمرہ کے تجربہ ہی سے مکن ہے ، کہ کا ُمنا تبِ فطرت بین ہیں نے اپنے عل *ق*تخلیق کی ر است اختیا رکرد کھی ہے ،اس سنت کے معلوم کرنے کے لئے بھر ہم کو گذشتہ مشاہرات ہی کی طرف رجوع کرنا پڑا ہے ، جواس سوال میجبور کرویتے ہیں کد انسان کا حبوث بولڈ زياده مكن وقرينِ قياس ہے يا توانينِ فطرت كاخرق ؟ اور حونكه مذہبی معجزات كى شهاد وروامیت مین، برنبیت دوسرے واقعات کے، کذب واختراع زیا وہ عام شے ہے، اس کئے اس کا وزن اور بھی گھٹ جاتا ہے، اور ایک قاعدہ کلیہ ٹیالیٹا پڑتا ہے اکد اس كى شها دست كوچا ہے دو تتبى مرعيان مو الوح كے كانون سے دسنا جاہئے ، لار ڈ بیکن سی اسی امول استدلال کا قائل معلوم ہوتا ہے ، وہ کتا ہے کا تمام عالیہ خدارق كوايك متنقل دفتر ياالگ تابيخ كى صورت مين ركهنا جا بيئے بسكن ان كوكيا كرنے مِن احتياطود قت نظركا يورالحاظ رج، كم كصحت سع بم دور منه بدج أين است زياده

ن بیا ات کوشک کی نظرسے دکھینا جا ہئے جن کا مذمہب سے کچھ تعلق ہو؛ مثلاً لیونی کے جزات، اسی طرح سحراور کیمیا بر لکھنے والون، اورائیسے صنفین کے بیا ات بھی کم اشتیاہ کے لائق نہیں ہیں، جو کذب اور اساطیر کے بہ شدت حریص اور صو کے ہوتے ہیں'' مین اس طرز استدلال سے اس لئے اور زیا وہ خوش ہون ، کہ عیسا کی مذہب کے وہ دو یا دوست ناشمن فررا میرائینگے جھول نے عقل انسانی کے اصول سے عیسائیت کی حاسب کا تھیکہ لے رکھ سے ، ہارے مزمب کی بنیا دایان واعقاد برسے عقل بر بنین ،اوراس کو ایسی کسوٹی پرکن جس کے لئے میرموزون نہین ، درصل اس کوفقیحت وخطرہ میں ڈالناہے، اپنے رعا کی مزید تو فیرے کے لئے ہم اُن مجزات کی جانے کرتے ہن، جو کتاب مقدس میں مرکور ہیں ، آس بن بھی ہم بیان اپنے دائر ، بجث کو صرف تورات ہی کے معجز است مک مجدو د ر میں ہے۔ ر کھکر مدعیانِ عقلیت عیسائیون کے اصول سے ان کو جانچتے ہیں، مگریہ جانح کلام خدا کی سے نہیں ، ملکہ محض انسانی مصنعت یا مورخ کی کتا ب کی حثیت سے ہو گی ، اس بنا پرسسے سے جربات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے، کہ یہ کتاب ہم کو ایک جابل دوشتی قوم سے ملی ہو لکھی ایسے عمد میں گئی ہے ،حبکہ میر قوم اور بھی زیاوہ وحتٰی تھی،اوراغلبًا اس کی تحریر کا زما نہ ان و اقنات سے مہت بعد کا ہی ، جو اس مین مذکور ہین ، ان کی تا ئیدین ایک طرف تومتوا ومنفق علیه شها دت کا بیه نهین، دوسری طرت به ایسے اضافون اواساطیرسے ملتے جلتے ہیں ا جوبرقوم ابني الل وابتدا كے متعلق باك كرتى ہے، بڑھنے بريك بتا سرخوارق ومعجزات ہے پر نظراتی ہے، دنیا کی حالت اور فطرتِ بشری کے متعلق اس میں اپنی ہاتیں لکھی ہیں جو ہاری دنیا سے میسر مختلف و برگانہ ہن، آدمیون کی عربی ہزار نبرادسال کی تبائی گئی ہن، اسے

طوفان كاس مين بيان بي جس في الديجهان كوغرق كردياتها، ايك فاص قرم إل مين خداكى مجوب وبرگزيده نائى كئى سے، اوروه خو دمصنف كى مهوطن قوم سے،اس كو اليسم عزات كى برولت علامى سے رہائى ملى ہے، جن سے بڑھ كروہم وكما ن من نهين أسكة، اب میری درخواست ہے، کہ کو ٹی شخص بھی سینہ ریا ہت رکھ کرٹھنڈے ول سے کہدے كەكيالىيى كتاب ياشھا دىت كاحبوٹ ہوناان معزات سے زیادہ غلامنے على وغیرممر لی ب جواس مین مذکور ہین کیونک خان غالب کا جومعیا راویر قائم کیا جاجی ہے،اس کے مطابق کسی شے کے د دوقبول کے لیے سیلے اس کا تصفیہ صروری ہے، جر کچھ جزات کے بارے مین کہاگیا ہے، وہی بے کم وکاست بیشینگوئیون برھی صا آسکت ہے، بلکہ صل یہ ہے، کہ مثینالکوئیا ن حقیقت مین مجزات ہی ہوتی ہین،اور صرف ای مینمیت سے وہ وحی والهام کانبوت بن سکتی ہیں ،ورنہ اگر واقعات متقبل کی میٹیین گوئی طاقت بشری سے باہر نہ ہو، تو بھرکسی بیٹین کو ئی کو رسالت و پینمبری کی دلیل قرار دی<sup>ں طعا</sup> مهل بهوگا، احسل به ب ، كرعيسائيت . نه صرت ايني انتدايين مخزات كي محاج على ، بلكاج بھی بغیر محبرہ اس کا اعتقاد کامکن ہے، کیونکہ محف عقل اس کی صداقت کا اطبینا ان ولا نے کے لئے ناکا فی ہے،اور ج شخص ایمان کی نبایراس کو ماتیا ہے، وہ وراصل خود اپنی وات کے اندرا یک دائمی معجزه رکھتاہے جس نے اس کی عقل و فہم کے تام اصول کو زیرو زبر کرکے ایک ایسی چیز کے نقین یہ آمادہ کر دیا ہے ،جو عادت وتجربہ کے سراسرمنافی ہے ،



## ربوبتيت اوراترث

ن ایک استبعاد بین درت سے این کرد باتھا، کوامی استبعاد بیندد وست سے باتین کرد باتھا، کوامی کے ان کواری استبعاد بیندد وست سے باتین کرد باتھا، کوامی کے ان گفتگو مین بہت سے احول ایسے بیش کئے جن کا مین ساتھ نہیں درست تھی (ورجس استدلال سے مین نے ڈیر ٹحر ریحقیقات میں کام کیا ہے ، اسی کھی نگر ورجس استدلال سے مین نے ڈیر ٹحر ریحقیقات میں کام کیا ہوت کے ساتھ مکن کے میاتھ مکن کے ساتھ مکن کا بین میں کہ بین اس کئے اپنی یا دکی بنا پرجس عدتک صحت کے ساتھ مکن اسی گفتگو کو میان فقل کرتا ہون تا کہ بیٹے سے والے خود فیصلہ کرسکین ،

سلسائیتن بیدن شروع بدا که مین فلسفه کی اس بے نظیرخ شقیمتی پروا و دینے لگاکه جی طرح اس طرکر اپنے نشو و نمواور ترتی کے لئے تام باتون سے زیادہ انہائی آزادی درگا ہے ، اس طرح اس کو اپنے اولین جم کے لئے آزادی وروا واری کی سرز میں بھی میسر ہوئی ہما اس کو اپنے آزاد سے آزاد اعول کی اشاعت وافعار میں بھی کہی نم بہ دولج یا تا نون کی کوئی دکاد شہر پٹی نہیں آئی کیونکہ بروٹاگورس کی جاد وطنی اور سقواط کے قتل کے علاوہ کو کہ اس آخری دار فائے کی اور جی اساب جمع ہوگئے تھے، مثل ہی سے قدیم تاریخ بین اس شدید

تقسب ورقابت كى كو ئى مثال لى مكتى ہى جى كى اندارسا ن**ون كاموجودہ دور**ين اس قد

رہے،ایکورس اٹینیا میں بوڑھا ہو کر مرا اور آخر دم تک اُن وسکون کے ساتھ زندگی ئی، س کے متبعین نے مقتدا ہے مذہب ہونے مک کی حیثیت عال کی اور قر ہاکٹا ہیں ندہب کے مقدس ترین فرائفن ان کے ہاتھ سے انجام باتے تھے ادر فلسفہ کے ہر فرقہ کی مسا طور پر ، شا ہا<u>ن رو</u>م کا عاقل ترین فرمان روا و ظالف اور مشاہرون سے ہمت افزائی کر م<sup>ا خا</sup> نٹروع شروع مین فلیفہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک جب قدر صروری تھا،اس کا اندازہ اس<sup>ام</sup> سے ماسانی ہوسکت ہے کہ گوفی زماننا فلسفہ نے زیادہ قوت واسحکام عال کرایا ہے ، اہم آج بھی ناموافق آپ ہوا اور تعذیب ونشینع کے تندھبونکون کوجواں کے خلاف چیتے رہتے ہین' يستل بي برواشت كرسكتاب، میرے دوست نے کہا کہ تم حب حیز کو فلسفہ کی غیر حمولی خوش قسمتی ہمجھ رہیے ہو؛ وہ درا معمو کی حا لا *ت کا قدر*تی نتیجہ ہے جس کا ہر قوم وجمد مین طا ہر ہوٹا لا زمی ہے، یہ معا ندانہ جس کے تم شاکی مہو کہ فلسفہ کا جا نی دشمن ہے ، وہ حقیقتَّہ فلسفہ ہی کا زائیدہ ہے ،جو او ہام سے مل کر اپنے سے د ورجایڑ تا ہے اور فلسفہ کاسب سے بڑا وشمن ومعاند بنجا تاہیے ، مُرسب کے نظری عقائد حوموجودہ جنگ وحدل کا سرحتیمہ اپن ان کا دنیا کے اُن ابتدائی ایام جاہے۔ مین و یم و تصور مینین بوسکتا تھا، حب کہ نوع انسان نے مرمب کا جوتصور قائم کیا تھا وہ اس کی ضعیف و ناقص سمجھ کے لئے زیادہ مناسب حال تھا، اور اس کے عقائد کی تعمیرا یے قصص واساطیرسے تھی جنکا دار و مدار تجیث واستدلال سے زیادہ روایتی ای<u>ا</u>ن وا ذعان پرتھا ب وہ شورغوغا فرو ہوگیا، جو فلاسفہ کے نئے نئے اعول واستبعادات نے برپاکیا تعاتو حيرًا كي علكر قديم زماني من علمين فلسفه اور رائج الوقت ندم ب مين انتهائي مصالحت نظرآنے مکی اور دونون نے اپنے اپنے عدو دکو انصاف کے ساتھ الگ کر لیا ،عکما وعقلاکو

فلسفه نے اینے علم کے بنیجے بے دیا، اورعوام وجہلاکا جم غفیرمدم مجے وائن سے لیٹارہ، مین نے کہا کہ شایرتم نے سیاسیات کو بحبث سے الگ ہی کر دیا ہے اور یہ بین سمجتے جو کہ کوئی دانشمند ماکم فلسقہ کے ایسے عقا ندکا بجا طور پر وشمن ہوسکتا ہے ، جیسے کہ انیکورس کے بین،جرخداکے وجود اور لاز ماربوبہیت و آخرت سے ایخار کی بنا پراخلاق کی بند شون کوٹر حد مک و معیلا کر دیتے ہیں اور اس لئے وہ اجتماعی اس وامان کے میں مهلک تھریے میرے ووست نے جواب دیا کہ میں مجتا ہون کر فلاسفہ کی تعذیب وایزارسانی جننے واقعات کسی زمانہ میں میں آئے ،ان کا منتاعقل کاسنجدہ فیصلہ یا اُن کے فلسفہ کے ملک تائج کا تجربه سرگز نهین بھا، بلکه محف تصب اور غیربات، علاوه برین میرے اس اعتراض کاکیا جواب ہوگا، کہ اگر کو ئی مخبر یا جاسوس ایپکورس کومتھ کر ہا تو د ہ آسانی سے اپنی حایت کرسکتا تھا اور اپنے اعولِ فلسفہ کو اتناہی سو دمند ابت کرسکتا تھا ، جتنے کہ اس کے نی افین کے <sub>ا</sub>صول تھے جو اس سرگرمی کے ساتھ عوام کے و نو ن مین اس کی جانب سے نفرت ومداوت میدا کرنے کے دریے تھے ت من نے کہا کہ کاش تم ایسے غیر عمولی بجٹ پر ذرا ایکورس کے وکیل مبکر اپنی فصلا وزبان اوری کی جربراز ما نی کرتے ، جرا تین کے عوام کیامنی داگراس قدیم شاہیتہ شہرین تمعارے نز دیکے عوام تھے) ملکه ان فلسفیا نیعقل رکھنے والون ہی گیشفی کرسکتے ہوائی کے ولائل کے سمجنے کی صلاحیت رکھتے ہون ، اس نے کہاکدان تمرائط کا بوراکرنا کوئی بڑی بات نہین ہے اوراگرتم کموتومین دم م ہ گئے اپنے کو ایکورس ا ورنم کو اہل اُنینا فرض کرکے ایک اُسی تقریم ک<sup>ر</sup>ون جرمیرے دشمنون کی ساری خیانت و مداوت کا فور کر دے ،

مین نے کہا بہترہ برائے مربانی الیا ہی فرض کیجے اور شروع فرائیے ، رمثینیا داردا مین اس وقت میهان اس لئے آیا مون کونتھا دے سامنے اپنے ان خیالآ وحق بجانب نابت كرون جن كي مين اپنے اسكول مين تعليم ديتا ہون بجائے اس كے كم سخیدہ ورواداراہل تحقیق سے منقولیت کے ساتھ بجٹ ہوٹی مین اپنے کو یا گل و ثمنون لی تعن طعن کا نشانه با تا مهون، تمهاری فکرو تدمبرجس کو بجاطورسے رفا و عام اور مکی نظمرونت والات پرمندول رہنا عامیے تھا، وہ فلسفهٔ نظری کےمباحث کی طرف بھیرد مگئی ہے، اور یہ اعلیٰ دیکن بے سو دمیاحت تھا رہے معمو لی لیکن زیا دہ سو دمندمشاغل کی حکمہ ہ قا بض ہوتے جاتے ہیں. مگر جان کک میرے بس میں ہے میں ہیں بے را ہ روی کوروکو ہم بہان کائنات کی ابتدا وآ فرمنیش اوران کے نظم ونسق برمباحثہ کرنے نہین آئے ہیں ہم صرف اس کی تحقیق کرنی ہے ، کہ اس قیم کے سوالات کو رفا ہِ عام سے کہا ان کک سروکار ہجا ا وراگر مین بیسمجھا سکا کہ حکومت وجاعت کے اُمن وا مان سے ان سوالات کو کوئی واسطر مین نه وه اس بین کسی طرح مخل بین توامید ہے که آب بھی ہم کو اپنے مرسون مین والی ر دنگے ہاکہ فرصت کے وقت ایک ایسے سوال کی تحقیق کرتے رہیں جرتام سوالات سے اعلی ملکن ساتھ ہی سارے فلسفہ مین سہے زیادہ دقیق ہے، عقیڈ مذہبی فلاسفہ چونکہ خود تھارے اسلاف کی روابیت اور تھارے ائمۂ دین کے س سے رحب کامین دل سے قائل ہون ،)مطمئن تنین ہیں اس کئے اس نا عاقبت اندیثیا نہ اُدُ صیرِّ بن مبتلا ہیں، کہ ندمہب اصولِ عقل کے کہا ن مک مطابق ہے، حالا تکارس کی موسط نیون سے جوشکوک ووسا وس ول مین بیدا ہوتے ہیں، ان کی تشفی کے بیا

یہ لوگ الٹے ان کوا ورا بھار دیتے ہیں ہیہ لوگ بپلے عالم کے حن اوراس کے عاقلا نہ تھام

凍

ر شب کو نهایت آب و تا ب سے بیان کرتے ہین اور پھر لوچھے ہیں کہ کیا ذراتِ مادی بي أب اجماع سعقل وعكمت كالساحبيل القدر كارخانه وجو ومين أسكمًا تقا. يامحض والفاق ایک ایس شے کو پیدا کرسکتا تھا جس کی تحیین وستائیش کاحق بڑی سے ٹری عقل تھی بنہیں ا داکرسکتی ،مین اس دلیل کی صحت سے بحث نہمین کر تامین اس کو اثنا ہی قوی و مشحک<sub>ی</sub> انے لیتا ہون ، قبنا کہ میرے متھ کرنے والے می نفین امکا نّا جا ہ سکتے ہیں' میر<sup>ہ</sup> مقصد کے لئے اتنا کا فی ہوگا اگر خو د اسی استدلال سے مین تابت کر دکھا وُن کہ *پیجٹ تا* نظری ہے، اور یہ کرجب مین اپنی نلسفیا نہ تحقیقات مین ربو سبیت اور اخرت کا انجا رکڑ ما ہون تواس سے اجماع و معاشرت کی عارت **کو کوئی صدمہ نمی**ن ہنچیا، ملکہ الٹے اُل عو ئی مُرید ہوتی ہے جن کو یہ لوگ خو واپنے نقطہ نظر سے محکم واستوار ماننے پر محبور تاین ، تبطیکہ یہ خورا بنے ہی ولائل مین تناقض کے مرکب ندمون، غرض تم ہوگ جن کے نز دیک بین مجرم ہون، آٹا تو مانتے ہی ہو کہ وجو دِ فدا ڈب یر میں نے کہبی حرف نہین رکھا ) کی صلی یا واحد دلیل نظام کا نبات سے ماخوذ ہم ابینی جس چنرمن عقل وحکمت کی اسی نشانیان یا ئی جاتی ہون جیسی کہ اس عالم مین یا ئی جاتی بین اس کی علت بخت واتفاق یا ۱ ده کی بے حق اوراک قوت کو قرار دنیا ایک جهل ہے ، تم تسلیم کرتے ہو کہ یہ دسل معلول سے علت کے استنبا ط ریبنی ہے ، تعین صنعت کے نظم و ترتیب سے تم میسنبط کرتے ہو کہ اس کے صافع کے میش نظر سیلے سے کوئی ارادی غرض وغايت تقى،اب اگرتم اينے اس دعوى كو ثابت نه كرسكو تو تھارا استنياط لاز يا فلط مھرے گا ،اورجو کچے نفش واقعاً تِ فطرت ونظام کا ُنات سے نابت ہو تا ہے اپنے افغہ داستنباط کوتم اس سے آگے بیجا نے کا ا دعا نہ کرو گئے بیٹود تھا رہے مسلّمات ہیں · لہذا میر

درخواست ہے کہ ذرا ان کے تمائج برغور کرو،

جب ہم کی علت کو ایک فاص معلول سے مستنبط کریں، توہم کو دونو ن ہیں تا ہم کو دونو ن ہیں تا ہم کو دونو ن ہیں تا ہم کو کا فاظ دکھنا ضروری ہوگا اوران صفات کے علاوہ جرمعلول کو بیدا کرنے کے لئے کا فی ہیں علت کے اندر کسی زائد صفت کا دعویٰ کرنے کا ہم کو کسی طرح می تنہیں ماس ہوسکتا، تراز کے ایک بیٹے میں اگر مانچ جوٹا ناک وزن کی جزر کھنے سے وہ بلاا و پرکو اُٹھ جائے تو یہ اس بات کا یقنی تُنوت ہوگا کہ دو مرے بلے کی چیز بانچ جوٹا ناک سے زیادہ ہو کہ کی و میر بانچ جوٹا ناک سے زیادہ ہو کہ کی اس سے یہ کسی طرح بھی نہیں کل سکتا کہ وہ بچاس جوٹا ناک سے زیادہ ہے کہی معلول کی اس سے یہ کسی طرح بھی نہیں کل سکتا کہ وہ بچاس جوٹا ناک سے زیادہ ہے کہی معلول کی جوٹا تاک سے زیادہ ہے کہی معلول کی جوٹا تاک سے ذیا دہ ہے کہی معلول کی جوٹا تاک سے ذیا دہ ہے کہی معلول کی جوٹا تاک سے ذیا دہ ہے کہی معلول کی جوٹا تاک سے ذیا دہ ہے کہی معلول کی جوٹا تاک سے ذیا دہ ہے کہی معلول کی جوٹا تاک سے ذیا دہ ہے کہی معلول کی جوٹا تاک سے ذیا دہ ہے کہی معلول کی جوٹا تاک سے ذیا دہ ہے کہی معلول کی جوٹا تاک سے ذیا دہ ہے کہی معلول کی جوٹا تاک سے ذیا دہ ہے کہی معلول کی جوٹا تاک سے ذیا دہ ہے کہی معلول کی جوٹا تاک میں معلول کی جوٹا تاک فی موٹو یا تو اس کو میکا تاک کی جوٹا تاک کی حوثا تاک کی جوٹا تاک کیا تاک کوٹا تاک کی حوثا تاک کی حوثا

کے ناقابل عظمر آنا بڑے گاریا اس بین اسی صفات کا اضافہ کرنا ہوگا جو وجو در معلول کیلئے علیک طور پر مناسب و موزون مون الیکن اگر ہم اس تناسب سے زائد صفات کا اضافہ کرین یا دعویٰ کرین کہ اس علمت سے کچھ اور معلولات بھی ظاہر ہوسکتے ہیں، تو

يەمىن كى بنيا د قياس ہوگا،اور بلاكسى نبوت ياسند كے زبردستى ہم ان زائد قوتون

یا صفات کے وجو د کو فرض کرینگے، بیر قاعدہ ہرصورت مین صا د ق آتا ہے، خوا ہ علت بے ص وشعور ما دہ ہو

یا کوئی حکیم و دانا ہتی، اگر علمت کا علم صرف معلول ہی سے حال ہو اہے، تو بجزان صفا کے جواس معلول کی تخلیق کے لئے ناگزیر ہیں، اورکسی زائرصفت کے ساتھ ہرگزاس علمت کو متصف نہیں کیا جاسکتا، نہ ہم کو اسٹدلال صیحے کی روسے بیچی حال ہے کہ آل

معلول کے سواجس سے کسی علت کا علم ہواہے، کوئی اور نیا معلول اس علت سے متنبط کرین ، متلاً زیکسلے کی نبائی ہوئی کسی کا غذمین تصویر کو دیکھ کر کوئی شخص نیین

جان مکتا تھاکہ وہ بت تراش بھی تھا، ورسنگ تراشی کی صنعت بین بھی اس کا یا بیمصوری سے کم نه تھا، ہارے رو برومناعی کا جو نمونہ ہے اس میں جو ہنرو کما ل موحود ہے اس کی تنبہ ہم بے شبہہ یہ متیجہ کیال سکتے ہین کہ صناع کواس کا علم تھا، غرض یہ ہے کہ علت کامعلول کے ساتھ تناسب ی نُم رکھنا صروری ہے اوراگراس تناسب کو ہم صحیح ا ورشیک طور پر طحوط رکھیں تو کے اندرکیبی کوئی ایسی صنعت نہیں مانی جاسکتی جوکسی مزید غایت باعل کا پتیہ دے اس قسمے مزیدصفات کو جونفن معلول کی تخلیق کے لئے ضروری نہین ہیں ، بالکل ہی غیر تعلق اوز البح ازىجت سمحنا عاہيے، د بوتا و ن کوما لم کے وجود و نظام کا خانق ماننے کے ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا كه ان من اتنى قدرت اوعقل وحكمت ما في جاتى جيعتنى كدان كى صناعى رنظام عالم) سے ظاہر ہوتی ہے اور اس سے زیادہ کا اثبات نہیں مکن الا آنکہ اپنی حجت و دلیل کے تقائص کی تلافی کے لئے ہم خواہ مخوا متلق ومبالغہ سے کام لین، بجالتِ موجودہ جانتک ا ورجن صفات کے علائم وا اُل رنظر اُتے ہیں ان کے وجود کا متیجہ ہم کیال سکتے ہیں، باتی آب سے زائد صفات کا فرض کر نا تووہ بس فرض ہی فرض ہوگا، چہ جا ئیکہ یہ فرض کر کئی بعید گذ زمانے یا مک مین ان صفات کا زیادہ وسعت وعفست کے ساتھ فہور مواتھا یا آیندہ ہوگا،اور بیر کہ میلے کنبی موجودہ نظام سے کمل تر کوئی نظام موجود عقایاً ایندہ کبہی موجود ہوگا' ہم کواس کا مطلقًا حق نہیں جہال کہ بیلے کا ُنیا ہے۔ بعنی معلول سے مشتر کئی لینی علت کک مینی اور پیمرنیچے اتر کر اس علت سے کوئی معلول مستنبط کریں، گویا کہ صرف موجودہ معلولا اُن رِعظمت منفات سے فرو تر ہیں جن کو ہم اس دیسی کی ذات سے نسبت دیتے ہیں اُ له قديم روى مشرى كوخان عالم مانته تھے ، م

بات یہ ہے کہ علت کا علم حیریخم تا متر معلول سے ماخو ذم ہوتا ہے ،اس لئے ان دو نون کوٹھ یک تھیک ایک و وسرے کے مطابق ہونا جا ہئے اوران مین سے نہ توکنبی کسی کی کسی زائد شے برد لالت ہوسکتی ہے اور نہ کوئی حدید اخذ واستنباط درست ہوسکتا ہے، كائنات فطرت بين تم كوفاص فاص واقعات وحوادث نطرأت بين بمان كى علت یا خانت کی صبحر ہوتی ہے ،جس کوتم سمجتے ہوکہ یا لیا، اس کے بعدتم کو اپنے اس تخیل زائیدہ خانق میں اس در مبغلد و انتہاک مہوجا تا ہے کہ یہ نامکن نظراً نے لگتا ہے کہ آپ لسی ایسی ناقص براخلال کائنات کا فلور مهوجهیسی که موجد ده کائنات ہے، تم یہ بھول جا ہو کوعقل وحکمت کی صفتِ کمال جب سے تم اس فائق کومتصف کرتے ہو محف تھا ا خیال کی افریدہ ہے یا کم از کم اس کی مبنیا دحجت واستدلال برمطلق نہین ہے، اور تم کو اس فالت کی طرف بجران صفات کے جواس کی مخلوقات میں واقعاً موجود ہیں، کسی نئی صفت کے انتساب کاحق نہین کال ہے اس اے فلاسفہ ہم اپنے دایو تا کو ل کم موجو دہ کا 'نات کے مناسب وموزون رہنے د واوراس کا ُنات مین کوئی تغیرو تبل غراه مخواه صرت اس لئے ند کر د، که وه ان صفات کمالید کے شایان بنجائے جن سے اینے غلو کی بدولت تم اینے دیو ا کون کومتصف کرتے ہو، اے آئیں والو احب واغطین وشعراتھاری قوت براس عدرزرین کا ذکر کرتے ہیں ، چومصائب و آلام شروف در کے موجودہ دورسے پیلے گذراہے توہین اس کوحر و توجہ کے کا نو ن سے سنتا ہو ل بسکن فلاسفہ جوعقل برستی کے مدعی ہیں ،اورخالی سنہ ورواست پراعتبار نہ کرنے کی ٹرائی ہانگتے ہیں،حب ایسی بانین کرتے ہیں توجے کواعترا<sup>مین</sup> له ان کومین اس حرمت و اطاعت اور خاموتسی کے ساتھ نہیں سنتیا ،میں لوچیتا ہون

ر لداخروه زمین سے اُسا ن بر کیونکر جائیتے،ان ولیڑا وُن کی محلیں شوریٰ میں ان کوکس س بارد باغیب نقدیر کا د فتران کے سامنے کس نے کھول کرد کھدیا ہے، جو وہ بیالی کے ساتھ ور واقبیہ سے ما درا کے متعلق یو فتو کی لگائے ہین کہان کے دبیرا کون نے مپیلے یہ کیا تھا' یا آمندہ یہ کرینگے؟ اگر یہ لوگ جواب دین کہ انھون نے پیسب کھھ تبدیج عقل واستدلال کی اور معلولات سے افذواستنیاط کے ذریعہ جانا ہے، تو مین بر اصرار کہما ہول کم المین اخون نے عقل من تخیل کے برلگا دیئے ہیں،ور نہوہ اپنے طریق استنباط کو آن طرح حکوس کمبی نہین کر دے سکتے تھے کو محض اس فرض کی بنا بیٹل سے معلولات پر استلال من لكين كه دية نائون جبيي كالم مهتيون كوموجوده ونياس كالل ترد نياكا بيدا كرنازياده مزا دارتھا، اور یہ بھول جائین کہ ان صفات کے علاوہ جن کا خود موجودہ دنیا سے تبہ حیلتا ہجا سی اورکمال یا حدیدصفت کوان سا وی مبتیون کی طرف نسوی کرنے کاان کوقطهٔ کوئی المحق نهين مهنيتا، سی وجہ ہے کہ بجاے اس کے کہ عالم میں جو تمرو نسا و نظر آتا ہے آس کی واقعیت کا ہم اعترات کرلین ،صرف ولیتا وُن کی عظمت کومحفوظ رکھنے کے لئے الٹے اس کی مبسو<sup>و</sup> توجیمات مین بڑجا تے ہیں، کہا جاتا ہے کہا وہ کے اٹل خواص یا قوانین کلیہ کے قائم محفوظ کھنے یا سی طرح کے کسی ا ورسبب نے مشتری کو اپنی قدرت ورافت کے افہار سے بازر کهااورنوع انسان نیز دیگیر ذی حِسِ مخاد قات کواس درجه ناقص وناشا و پیدا کرنا پڑاجس معلوم ہوتا ہے کہ ان صفات حکمت و را فت کا دیتا کو ن بن موجود ہونا ، پیلے ہی سے مسلم سجوریا گیاہے، میں انتا ہون کہ ا*س فرض کی نبایر شایدیہ من گڑھست قرمیمات کچ*ھ قابل کیو ہو جاتین بکین بھیرین پوچینا ہون؛ کہ آخریہ صفا*ت مرے سے فرغن ہی کی*ون کیجائین ایا

کے اندرکیون کوئی اسی صفت مانی عائے جب کامعلول مین واقعاً کوئی وجود مین، ایسے مفروضات کی بنا پرتم اینے و اغ کوموجودہ نظام فطرت کے حق بجانب ابت کرنے ین كيون كهيات موجوسرا ياخيالي من اورجن كاخو د نظام فطرست بن كوكي نشا ن منين ملا، لمذامفروضات بذمب كوكائنات كيمحسوس واقعات وحوا دف كي توجيه كا فقط ایک طریقه سمجینا چاہئے ہیکن کو ئی معقول سندا دمی خودان مفروضات سے کسی واقعه كونه مستنبط كرنے لكيكا. نه حوا دست بين سي تم كا تغير واضا فه جائز ركھ كا، اگرتم سجتے إو که واقعات وموجو دات عالم سے ان علل کا نبوت متاہے، جن کو دلیہ تا کہا جا تاہے تو بسم الله انعلل کے استنباط کائم کوش عال ہے ، کیونکہ اس مے بیجیدہ وسنجیدہ مبحث مین شرخص کو قیاس وات دلال کی بوری ازا دی عال ہے بنگین بس بهین ظهر جا نا جا ہے' باقی اگرتم نے یہ فائدہ اٹھا ناچا ہا، کمان مستنبط علل سے استدلال کرکے اس متیم بر نوٹو کرکو اور معلول يا واقعه عبيك كهين ظاهر مواسب ، يا آمينه هر موكا تومين يقيينًا كهون كا ، كرتم وصول شدلا سے بھاک گئے ہو، اور صفات ملت میں بعض اسی حزون کی زیا دتی کررہے ہو، جن کا معلول بین مطلقًا پیزنمین، ورنه عقلًا تم *صرف اس کئے مع*لول بین مطلقًا پیزنمین ، ورنه عقلًا تم صرف اس کی مسلق کہ وہلت کے ٹیایان بنیائے، اب تم ہی انضا ف کروکہ اپنے اسکول مین جس نظریہ کی مین تعلیم و تیا ہون ، یاجس کی مین اینے باغات میں بیٹھ کر تحقیقات کر اہون اس مین شنیع تفسیل کی کونسی بات ہے، یاتم کوال سارے مسئد میں کونسی ایس بات ملتی ہے جب کو اجباع انسانی کے اُن امان يا افلاق كي منظ على على مراحمت وتعلق موء تم كت بوكرمين ربوبيت اورعالم براس حكومت الني كامنكرمون جو نظام عالم كي

ریناہے، اور جبد کارون کونگبت و محرومی کی منرا، اور نیک کارون کوعزت و کا میا بی کی خرا ویتی ہے بیکن مین نفس نظام عالم کا ہر گز شکونین ہون جس کی سرخص تحقیق کرسکتا ہے "بن جاتما مون که عالم کاموج ده نظام حب صورت برواقع مواب اس بن نکی . بری سے زیاده بندیده و باعت سکون سهی،اور دنیاهی نیکی هی کوزیاده احترام و میندیدگی کی نگاه سے دلتی ہے، بین جانتا ہون، کہ نوع انسان کے گذشتہ تجربہ کی نباید دوستی و محبت انسانی زندگی کی ا اصلی مسرت ہے،اوراعتدال ومیا ندر دی سکون وسعا دست کا سرختمیہ ہے، بین نیکب فر زندگی مین حب با ہم مقابلہ کرتا ہون تو اس بات کو مسوس کئے بغیر نہین رہ سکتا ، ک<sup>ی</sup> عقل سلیم نز دیک ہرطرح کا فائدہ نیکی ہی مین ہے،تم اپنے تام مفروضات واستدلالات کے باوج<sup>و</sup> بھی ہیں سے زیادہ اور کیا کہ سکتے ہو؟ بے شکت تم یہ کتے ہو کہ اشیاء اور نظامِ عالم کی موجودٌ صورت عقل وارادہ کی آفریدہ ہے کہی چنرگی بھی افریدہ ہو،اس سے بحث نہیں ہیکن ملا کی موج وه صورت بیس بر بهاری سعادت و شقاوت اورلازماً کردار زندگی کادارمدا رسی وه ببرنوع وہی رہتی ہے جوہے ،گذشہ وا قعات و تحبرہات سے اپنی زندگی کورا و راست ہم لگانے کا دروازہ جس طرح تھارے لئے کھلاہے ، اسی طرح سیرے لئے بھی، یا تی اگر تم ات مصر ہوکہ حکومتِ اللی اور عدل گشری کی ایک برتر قوت مان لینے سے ہم اس دنیا کے علاوه بهی نیکی و بدی کی مزید حزا و سنراکی توقع رکھ سکتے ہیں، تواس میں وہی مفالط ہے، کی يروه دري اهي او پر كرچكا بول، تمارے ذهن مين يه بات جي بو ئي سے ، كه اگر تم ايك مرتبه فداكوتسليم كرلين توعير بإقى تتائج اس سے بلاخر خشر كال سكتے أن اور اپنے ولوما كان کی طرن جن صفات کونسوب کرتے ہوان سے استدلال کرکے تجربہ کے ماورا کچھ نا کچھ نوا سكتے مو، شايد تم كويديا و تهين رہا، كراس بارے مين تمام ستدلالات صرف معلولات

على كب ما سكته بن، ا در مروه وليل حومل سيمعلولات ير كيائي معض سفسطه بوگى . كنوسم یہ نامکن ہے، کہ تم علت کے متعلق کوئی اپنی بات جان سکوعب کاتم نے استنباط نہیں کیا ہے، باکہ ج معلول میں پوری طرح منکشف ومعلوم منین ہو یکی ہے، سكن دن زيان كارابل استدلال كى نسبت ايك فلسفى كياخيال كرس كا، ويجاب اس کے کہ اپنی قریبِ فکروتا ل کوتام ترموجو دہ دنیا پرصرف کرین، نظام فطرت کو ہاکل دیتے ہیں، اوراس زندگی کوئسی دوسری دنیا کے لئے محض رہ گذر قرار دیتے ہیں،ان کے نز دیک به عالمه ایک اورغطیم تراورخمتی طرح کی دنیا مین دافل مهدنے کا عرف دروازہ ہے اہلی منظر دید کو سامنے آئیکا، یہ فقطان کی تمہید ہے تم ہی بنا وُکہ ایسے فلاسفہ دیو ہا وُن کا تصور کیو تحر اور کہان سے حال کرتے ہیں ، نقینیا خود اپنے نہی وہم تخیل سے گڑہ لیتے ہیں ، کیونکہ اگرموجود واقعات وحواد ف عالم سے اس تصور كو اخذكرتے، تربير اپنے انو ذسي كسى زائد شے برمركز نہین دلالت کرسکتا تھا، ملکہ بھین واقعات کےمطابق ومناسب رہتا جن سے ماخو دو منتبط ہوتا، رہی یہ بات کومکن ہے کی خدا میں کھیدا سے صفات بھی ہون جن کا ہم کو بیال کہبی تحربہ نہیں ہوا مکن ہے کہ وہ ایسے اصول عل سے کام کرتا ہو جن کا ہم تقین کے ساتھ بتہ نہیں چلاسکتے ، بے شک پیرب مکن ہے ، مگر تھر بھی میصل امکان و فرض ہی رہیگا ، ہم کوی سائم مرف اہنی صفات اوراصول عل کا جال ہے جن کے طور کا موجودہ ونیامیں تجربہ ہے، کیاس دنیامین مساوی عدل وانصاف کا بترحیتا ہے ؟ اگر تھارا جواب انبات یہ ہے تومین کہوئے، کہ اچھااگر مہان کامل انصاف ہے، تونس طیوانصات کاحق ا دام ہوگیا، اورا گر تھارا جوا ب نفی مین ہوا تو بھیر بم کو انصاف کے عام مفہوم کی روسے دلیہ یا وُن کو متصف وعادل کھنے کا کوئی عق عال نہیں یا تی اگر تم یہ کمکر نغی دانتا ہے جی کارات

غتیا *سکر وا که*اس عالم مین خدا اینے کا ل عدل کوشین فل مرکز تا ،بلکه بهیان اس کا حریث حصة ظاہر ہوتا ہے، اور فتقی الفیات قیامت مین ہوگا، تو میرا جو اب یہ ہے، کہ بحالت موجو جَنْانْ انْ الْمُوالَّا عِيْنَ إِلَى فَاسْ تَوْسِعُ وَمُوكُولُ فَي مِنْ الْمِينِ الْمِيْنَا، غرض حضرات انتینیا !مین اینے وتنمنون کے ساتھ اپنے قضیہ کو ہیں طرح مختصر کہ ماہو کہ نظام فطرت پرغور دنگرکے دروا زے مِس طرح میرے لئے کھلے ہیں،اسی طرح ان کیلئے وا قعات کا تجربہ ہی وہ سہے ٹری کسوٹی ہے،جس پر ہم سب اپنی زندگی کو کہتے ہیں، تجرب سوانه کسی شو کی طرف الیواب شوری بن جرع کیاجام کتا ہوا اور نیمیدان جنگ مین نه اسکے علاوہ مدرستین ک کی *ساعت مونی چاہیے، نہ خا*نقادین ہاری محدود دھم کیلئے ایسے صرود میں دہل ہونے کی کوشرع بٹ ہو جہاں ہما بے چین تخیل کی رسائی کے لئے کوئی را ہمین ،جب ہم کارخانہ فطرت سے استدلال کیکے بِ ارا وه علت کا استنباط کرتے ہیں ،هب نے ہیلے سیل یہ نظامِ عالم قائم کیا ،ا اب وہی اس کی محافظ ہے، ترہم ایک الیا اصول افتیار کرتے ہین، جونویشینی بھی ہے، ا درغیرمفید تھی،غیرتینی تواس کے کہ بیرمئلہ انسانی تحربہ کی حدسے با ہرہے ، اورغیر مفیدا که چونکداس علت کے متعلق ہما راعلم تامتر خو د موجود ہ کا رغا نہ فطرت سے ہی ہاخو ذموراً ا اس سنے استدلال سیح کی روسے اس علت کی نبایر ہم معلول کی نبست کوئی نیا استنباط نین کرسکتے، نراس ذریعی سے کا رفانہ فطرت کے متعلق اپنے معمد لی تجربات پر کوئی ہیا اضا فرمكن ہے،جس سے اپنی زندگی كی رہنا أي كيلياكو في جديد احول قائم كرسكتے ہون"۔ ین نے کہا کہ بے شک تم نے قدیم زعیا نہ خطابت کو فرا موش نہیں کیا، اور چو بکھ تُم نے سامین کا قائم مقام مجھ کو فرین کیا تھا، اس لئے اپنی تقریر کو میرے و ل مین آنا رہے ئے گئے تم نے اپنی اصول کی راہ اختیار کی ،جن کے ساتھ مین نے ہمیشہ اپنی خاص کیے ہے دا ج

ں ہر کی ہے، جبیا کہ تم کو معلوم ہے بیکن یہ مان کر کہ تھا رے نز دیک صرف تجربہ ہی (ج له واقعًا بھی تم کو سمجینا جا ہئے،) امور واقعیہ سے تعلق تام سوالات کے فیصلہ کرنے کا واحد عیا ہے، میں سمجھا ہون، کہ خود اسی اصول تحریب کی نبایراس استدلال کی تر دید ہوسکتی ہے، جو تم ا پیکورس کے منیوسے اواکیا ہے، مثلاً تم نے کمین ایک ادھوری عارت وکھی ،جس کے أس پاس اپنیٹ، تیھر، جونا، اورتعمیر کے تام اساب والات ڈھیر ہیں، توکیا اس سے تم يمتنبط كرسكوك كه اس عارت كے بنا في مين ارا در وحكمت كالج تع شامل سع ؟ اور عرا ت ستبط علت سے کیامعلول کے متعلق یہ نئے تتائج منین کیا ل سکتے ہو، کہ یہ ادھوری عار عنقریب کمل ہو گی،اوراس کی تام کمیان لوری کیجائنگی ؟ اسی طرح اگرتم کوسمندر کے کنار ا دمی کے صرف ایک یا وُن کا نشان نظراً ہے ، توتم فررًا نتیجہ کال لوگے ،کہ ادھر سے کو فی تنف گذرا ہے جس نے دوسرے یا کون کانشان بھی حیوٹرا کھالہکین وہ یا نی کے ڈیٹا یا رست کے اثر سے مٹ گیا، لہذا نظام فطرت کے متعلق تم کو میاطراتی اِستدلال قبول کرنے ہے کیون اکارہے ؟ دنیا اور موجودہ زندگی کو صرف ایک ادھوری عارت مجھوجی سے ں فع ایک علی عقل وحکمت والی ہتی کا استنباط کر سکتے ہوئے اس علی عقل وحکمت سے استدلا رکے جوکسی جنرکو ناقص ذما تام نہیں حیواسکتی آئی ایسے کامل تر نظام کا نیتجہ کیون نہیں کا لسکتے جو کسی ندکسی نہانے میں اپنے اتمام ولکسیل کو پہنچے گا ج کیا استدلال کے یہ تمام طرق باکس ایک ایک نہیں ہیں،؟ اگر ہین تو پھرکس عذر کی بنا پرتم ایک کو قبول اور دوسرے کور دکر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہوت س مع انغار ق ہے ، دونون صور تین ہے حد مختلف ہیں' ں لئے میرا مختلف نتائج کنان بالکل واجبی ہے ، انسانی تدبیر وصنعت کے جو کام ہوتے ہیں، ان میں معلول سے علت میر جانا، اور مھر علت سے لوٹ کر معلول کے متعلق نئے نئے

ستنباط کرنااورا*س کے گذشتہ* یا آیندہ تغیرات پر حکم لگا ناجا ٹز ہے ہیکن ال صورت میں ا<sup>س</sup> طرزات دلال کے جواز کی منیا دکیاہے؟ فلاہرہے، کوانسان ایک ایسی وات ہے جس کو ہم تجربے سے جانتے ہیں،جس کے اغراض و محرکات سے ہم آگا ہ بن،ادرجس کے افعال و میلانات میں ان احول کے مطابق ایک خاص رابط وانضیا طایا جا تا ہے، جو اسی مخلوق كے لئے فطرت نے مقرد كرد تيے ہين ، لهذا حبب ہم د كھتے ہين كدكو فى كام انسان كى محنت ف مناعی کانتیجہ ہے، قرحیہ نکہ ہم اس کی فطرست سے واقعت ہیں، اس کئے اس سے جو توقعا بوسكتى بين ١١ن كى بناير يم مداين تأكيج لنال سكته بين ١١ وريه نتائج ستج سب تجربه و متا ہدہ یرمنی ہون گے ،لیکن اگرانسان کے وجود کاعلم سم کوصرف اسی ایک کام یا سناعی سے ہوتا، جوزیر بحث ہے ، تواس صورت مین علت سے معلول پراستدلال *کر*نا نامکن تھا.اس کئے کرجب انسان کے تام صفات کا علم اس کے صرف ایک ہی عل سے ہ نو ذہرتا، تدکیسے مکن تھا، کہ و کہی اورنئی شنے **کی طر**ف رہنمائی کرے یاسی سئے استنباط کی منبا د بن سکے، رمیت پر جونشا نِ قدم ملاہے،اگر تہنا وہی منینِ نظر ہو. تواس سے منر اتن أبت بوسكا ہے، كه اس سكل كى كوئى خاكوئى جزيتى جب نے برنشان ڈالا ہے يہن چونکہ یہ انسان کے قدم کا نشان ہے جس کے متعلق ہم دوسرے تجربات کی بنا پرجانتے بين، كه دوقدم ركمتا سي،اس ك حكم لكا ديتي بين، كه عالبًا دوسرت قدم كانشا ن مجى تما، جوامتدا دِز ما نه یاکسی اوراتفاق سے مٹ گیاہے ، بیان مبینک ہم مبیلے معلول سے فلت بر جاتے ہیں، اور پھر طلت سے اتر کر معلول کے تغیر و تبدل کا نتیج کی گئے ہیں، لیکن یہ کوئی بسيط سلسلة استدلال نهين ہے ، بلكه اس مين اس فورع حيوان بعيني انسان كے اعضاء اور معمولًا ال كي جوسكل مواكرتي ہے واس كے صدياتجرات ومشا برات سم شامل كر ويتي

جن کے بغیریہ طرز استدلال مفالطہ امیرا ورسوفسطایا نہ ہوتا، بخلاف أس كے كارفانهُ فطرت اور نظام عالم سے جوات دلالات بم كرتے ہيں انكى يہ صورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کا علم ہم کو صرف اس کی مخلوقات سے ہوتا ہے اوروہ عالم میں اپنی نوعیت کی صرف ایک ہی وات ہے، ونیا کی اور سی عنب یا نوع کے افرادین اس کاشا رنمین ہے جن کے صفات واحوال کے تجربہ سے تنیلاً ہم خداکی کسی صفت کا استنباط کرسکین ، چونکه عالم سے اس کے بنانے والے کی رافت وحکمت ظاہر ہوتی ہے ا اس لئے ہم اس کے اندر رافت و مکت کے صفات مانتے ہین ،اور و تحد ان صفات كا صرف ايك غاص ا ورمحد و درجه مي مك نشان متناسيم السلط أي درجة مك ہم ان کو مان سکتے ہیں ، جومعلول کے مطابق ہے ، لیکن ان صفات کے مداہر کوٹر ہاد یکسی نئیصفت کا امنا فہ کر دنیا اس کا استدلال صبحے کے اصول سے ہم کوکسی طرح جیتین يہنج سكت ، لهذاحب تك اس تعمر كے اضافه وزيادتى كالم كوكوئى حق نہ عال موداس وقت تک علت سے استدلال یا معلول مین مشاہرہ سے اور اکسی تغریکا استنیا ظلمگا نامکن ہے ،اگر خادق میں بطف وکرم کے آنار زیا و ہ نظراً تے ہیں، تدخالق کا ورم بطف وكرم بهي برا ماننا يرك كا، اگر جزا وسزاين انصات ومسا وات كازيا ده لحاظ سے، تو اس سے نابت ہوگا، کہ غدازیا دہ منصف اورعادل ہے، غرض کا رخانۂ فطرت میں جو اضا فہ فرض کیا جائے،اس کا خالق فطرت کے صفات بین بھی اضا فہ ہوگا،اور آسی کئے حب عقل یا استدلال سے اس اصا فہ کی تائید نہ ہو تی ہو، تواس کی ختیب کیبی تھی محصٰ فرض و قیاس سے زیادہ نتسلیم کیا تھا گی لع میرے نزدیک یہ ایک مل امول بن سکتا ہے، کہ جا ن علت کا علم صرف اس کے خاص خاص معلولات

اس معاملہ میں ہاری غلطیون وور ہے باکا مذقیا سات کا بڑاسیب یہ ہے ، کہ نا دانستہ ان طور پر ہم یہ فرض کرتے ہین کد گویا اس متی بر ترکی حکمہ یہ ہم خود ہین اوراس سے بینتیم کا لئے سے روہ بھی ہرموقع پر وہی کرے گی ،جس کو ہم اگراس کی عگر پر ہوتے توسفقول و نباست جمکر رتے ہیکن ہیں سے قطع نظر کرکے کہ کا ُنیا ہے فطرت کی ہرشے ہا رہے اصول وقرآئیں سے محلف اصول و قوانین کی یا نید نظراً تی ہے، مین یہ کہتا ہون کہ انسان کے ارا دہ و تدبیرے ایک ایسی ذات کے ارادہ وحکت پراستدلال کرنا جوانسان سے بغا یک گفت وبرترہے کیا اصول تمثیل کے سراسر منافی نہین ہے ؟ انسان کے افعال ومیلانات کے ہبن ہم کوایک فاص حد تک توافق و واستگی کا تجربہ ہے ، لہذا جب اُ دمی کے کسی فعل ہم اس کی کوئی نیت معلوم کرتے ہیں، تو اکثر صور تون میں بربا سے تجربیراس کے کسی اورادا ڈ (بقيه ماشيه مغه ١٧٥) و بان اس علت سے كسى شئه معاول كا استنباط أن مكن سيد كونكدان شئه معاولات كے بيداكر ف کے لئے بوصفات درکار ہیں، وہ اُن صفات سے جن رركت شاعلتِ معلوم كادار مار سے ، يا تو محلقت مورشكر ، يا اضل يا اپنے على مين زيا وه وسيع ، لهذاان صفات كوموجو د فرض كرنے كاكو كى حق نہين، يه كه نامجى استى ل كور فع نهين كراً، كه ننع معلولات اسى قرت كے صرف قائم وہا قى رہنے سے بيدا ہوسكتے بين ،جن كى موج دركى كاعلم بم كوميلے معلولات سے ہو چکا ہے ،اس لئے کراگراپ ا بالفرض ان لیاجائے رحومتل ہی سے ذر فن کیا جا سکتا ہے ) تو بھی بعینداس قوت کا باتی رہا اورعل کرنا (گواس کا ہر محافات وہی بدنا قطعًا نامکن ہے) ملکہ میں کہتا ہون كراسى قىم كاعل كرناجى يىك كرمكى ب محف زبردى كالك اليافرض موكاجيكاكوكى نَتُ ن ان معدولات ین نمین ل سکتاجن سے اس علت کا علم صل مین ماخوذ ہے، جوعلت تم نے مستنبط کی ہے ، اس کو مھمک ٹھیک (جياكم مرنا جاسية) اكراسي معلول كے مناسب و مطابق لا مُركھو عي سے استنباط كيا ہے، اور جب كوجانتے ہو، تو يحر يہ نامكن موكاكم ال مين كو في اسى صفت إلى ما سك ، جس سے كو في نيا يا فحقت معدل مستغيط موسكے ،

النيت كاستنباط كرلينام عوليت برمني موتاب، اوراس طرح اس ككرشته يا أينده ار دارکے بارے میں ایک طویل سلسائہ تائج اخذکیا جاسکتا ہے، لیکن یہ طرزِ استدلال ایک این ذات کی تندیت ہرگز نہیں افتیار کیاجاسکتا،جواں قدرالبعد و فوق افھم ہے لہ دنیا کی کسی شنے کے ساتھ اتنی ماتلت بھی نہین رکھتی ہتنی کہ مثلاً افتا ب کوحراغ سے ہے،اور حب کا تیہ ہم کو صرف معنی وصندنی نشانیون یا فاکہ کی لکیرون سے میت ہے ہیں اسواهم اس كى طرف كسى صفت يا كمال كونسوب كرف كاكوكى حق نهين ركھتے جس شنے کو ہم انتہا ئی کمال سمجھ رہے ہیں ، مکن ہے ، کہ اس ذاتِ برترکے لئے و فقص ہو، یا اگر یہ واقعاً بڑا سے بڑا کمال ہی کی تو بھی حب *تک ہیں کما ل کاخو داس کے* افعال میں ل<sup>و</sup> نبوت ندموج دمواس وقت كك أس كي ذات كواس سے متصف كرنے مين فيحتح ات لال اورفلسفیا نه اصول سے زیا دہ خوشا مداورجا ملوسی کی لوآتی ہے ، لهذا دینا کا کوئی فلفه اور کوئی ندسب که وه مجی فلسفه بی کی ایک صنت سے، نه م کوکنبی تحبر بوسے آگئے يجاسكا ہے، نه كوئى اسامعيارِ اخلاق وعل تباسكتا ہے جواس معيار سے مختلف ہو كي روزمره کی زندگی برغور دفکر کرے ہم صل کرتے ہیں ، ندیبی مفروضات کی بنا پر انو تو ئى نئے واقعہ کا استنیاط ہوسکتا ہے . نیکسی شے کے متعلق بیش مبنی اور بیشین گوئی کھیا ہے، نہ اس جزاو منراکے علاوہ کسی اور جزا و منرا کی توقع اور خون ہوسکتا ہے، جس کو ہم اپنے تجربه ومثنا ہدہ کی نبا پرجانتے ہیں، لہذا ایکورس کی تائیدین میں نے عوکھ کہا ہے، ت وہ برستور منابیت محکم وتشفی نجش نطوا آہے اور جاعت کے سیاسی مقاصد و اغراض کو اللیا و مزسب کے فلسفیا نہ جھکڑون سے کوئی سرو کا رہین، مین نے کہا، کہ بھبی ایک بات اور باقی ہے،جس کوتم نظر انداز کر گئے ہو، وہ پیکم

ر من تمارے مقدمات کومان لون، تو بھی ان سے جونتیجہ تم کیا گئے ہو'اس کونتین تسلیم رسکتا،تم کتے ہو، کہ ندمبی نظریات و دلائل کا زندگی بیرکوئی اُٹرنہن بڑسکت،اس لئے نہ یٹر ما جا ہے، میکن تم اس بات کا خیال نہین کرتے ، کہ لوگ تھادے اصول سے استدلال نہیں کرتے، بلکہ و ہبہت سے تمائج وجو دِ خدا کے اعتقا دسے کا لتے ہیں اور سمجتے ہیں' کہ اس دنیا کے بعد بھی خدانگی کے بدلے تو اب اور بدی کے بدلے عذاب دے گا' ان كايه استدلال غلط موياصيح ،اس كى بحبث نهين بيكن ان كى زندگى براس كااثر دولو صور تون بن ایک ہی بڑتا ہے، اورج لوگ ان کے ان عقائد کومٹانے کی کوشش رتے ہیں، وہ مکن ہے کہ اچھے شطقی ہون ، لیکن میں ان کو احیا شہری اور مربر ہر کرنے قرار دے سکتا ،کیونکہ مذہبی عقائدسے نوگون کے جذبات پرجو ایک قسم کا دباؤ اور ندش قائم ہے،اس منطق سے وہ جا تارہتا ہے،اوراجماعی قوانین کا توڑو میا،ان برزیا اسان موجاتات، با انہمہ اس سے جو تم نے آزا وی کی حامیت کا عام نتیجہ نما لاہے، اس سے میں اتفا كرسكما مون ، گوجن مقدمات يرمين اس نتيج كى منيا در كھتا مون، وه تمارے مقدمات سے مختلف بن ، سیرے تز دیک مکومت کو جائے، کہوہ فلسفہ کے ہرامول کے ساتھ روا داری کا برتا وکرے، کیونکداس کی ایک مثال سی موج دہنین کوسی مکومت کے سیاسی اغراض کو اس قیم کی روا داری سے کوئی صدمه مینچا ہو، فلاسفہ میں کوئی بڑا جوشس دولولہ نمین ہوتا، ندان کے نظریات بن لوگون کے نئے کوئی بڑی دلفریسی ہوتی ہے، ان کے استدلالات کی اس وقت تک کوئی روک تھام یا مزاحمت م کرنی چا ہئے ، حب تک کہ یا علم یا حکومت کے لئے حظر ناک تا نج کا موجب نہ ہون ، اوراس حورت

مین بھی سختی ا در تشد د کے ساتھ صرف اپنی باتون کو دیا نا جا ہے جن سے مام نوعِ انسا<sup>ن</sup> کی فلاح ومبیو د کوزیا د بعلق بو: گرتھاری مل بجٹ کے تعلق ایک اسٹکال میرے دل مین خطور کر تاہے ہو ک<sup>و</sup> مین میش توکئے و تیا ہون بیکن سروست اس برکوئی سباحتہ کر نانہین چاہتا کہ مبا وااسکی برولت کهین مبت زیاده دقیق مسائل کاسلسله نه حیرٌ حائے، مختصر پر کم مجھ کواک می<sup>ن محی</sup>د شک ہے، کوکسی علت کا صرف معلول سے معلوم ہو نامکن ہے، (عبیا کوتم اپنی سار کفتگو مین مانتے آئے ہو) یا میں مانس بالکل الیسی خاص وعدیم النظر نوعیت کی ہوکہ ہا اسے متا برا کی کسی اورعلت یا شے سے کھو بھی مناسبت اور لگاؤ نہ رکھتی ہو، ہم صرف اس صورت بن دوصف کی چیزون مین سے ایک کو دو سری سے ستنبط کرسکتے ہیں، حب کہ یہ دونون بار دا وربرا برملی و وابته یا نُی کئی ہون، وراگر کوئی ایسامعلول میں کی جائے، جو قطَّاعلیم ہے ، اورجو ہاری معلوم جزون کی کسی صنعت مین بھی نہ داخل ہو، تو میں نمین سمجھا، کا کی علت کے بارے بین ہم کوئی قیاں یا استنباط کرسکتے ہیں ،اگر یہ سے ہے، کے صرف تجرت<sup>ہ</sup> مشاہرہ اور منسل ہی اس قعم کے ہارے تام استنباطات کے واحدر ہماہین، توعلت اور معلول د و نون کا ایسے دیگرعلل ومعلولات سے حاتل و مشا بر ہونا لا زمی ہے ، ج ہارے علم مین بیلے اُچکے ہیں، اور جن کو ہم نے بہت سی مثالون میں ایک دوسرے سے وابتہ دیکھ لیاہے ،اب بن اس اصول کے نتائج کوخود تھارے غور و فکر پرچیوٹا ہون،البتہ اتنا اور کہدنیا جا ہتا ہون، کہ جوشحہ اسکورس کے مخالفین نے عالم کو ایک بالکل ہی ہے مثل اور عدیم انظیر معلول مانا ہے، تاکہ ٹس سے ایسے خدا کا وجو و تابت ہو،جو اپنے اس معلول سے کم بے ہتا اور عدیم انتظیمات نہیں ہے، لهذااس فرض

کی نبا پر تھارااستدلال کم از کم قابلِ توجہ لقیناً ہے، اور مین قبول کرتا ہون، کہ اس مین عفرور کچونہ کچو قباحت واسٹال ہے، کہ ایسی صورت مین ہم علت سے معلول کی جانب کیسے لوٹ سکتے ہیں، اورعلت سے استدلال کرکے معلول کے اندرکسی تغیرط اضافہ کا

کوت مصبے میں،اور ست کیوکرم شنبا طاکر سکتے ہیں ،





## اكادمي كافلت ما فيلت كيك

فصل - ا

فلسفیانہ ولائل کی سے زیا دہ تعدا دوجودِ خدا کے اثبات اور مفالطاتِ ملاحدہ کے ابطال پرصرف ہوئی ہے، بااین ہم اکثر فلاسفۂ مذمہب کوآج کک اس پر بجٹ کرنا سے سر سرین :

پڑتی ہے، کہ کو نی شخص ایسا اندھا ہوسکتا ہے، کہ غورو فکرکے بعد بھی ملحدرہ سکے، اس تنا پڑتی ہے کہ کو کی شخص ایسا اندھا ہوسکتا ہے، کہ غورو فکرکے بعد بھی ملحدرہ سکے، اس تنا

کاکیا اس ہے ؟ وہ سور ماجو مواقع بہا دری کی حبتجو بین تام دنیا کو بھو تون اور بریتوں کے وجود مین ہر گزشبہ ا

منین ہوتا ،

ملی کی طرح مشکک باارتیا بی بھی ندمہب کا ایک اورانیا ڈیمن ہے،جس سے قدرتی طور پر علما سے ذہب اور سنجیدہ فلاسفہ نفرت کرتے ہیں، گوسچ بوجیو تو دنیا مین کمن خوش نے بھی مشکک جیسی مهل مخلوت کو نہ دیکھا ہوگا، ندگیری ایسے ادمی سے باتین کر کی نوست ائی ہوگی، جو نظر و فکر یاعل کی کسی چیز کے بارے میں سرے سے کوئی راسے یا

امول دکھتا ہی نہ ہو، ہیں گئے آئیے آپ سوال پیدا ہوتا ہے، کہ بھر آخر مشکک کے کیا معنی ہن ج اور شک و بے تقینی کے یہ فلسفیا نہ احول کہا تک حیل سکتے ہیں ؟ تشکیک کی ایک منت تو وہ ہے، جرعلم وفلسفہ سے پہلے ہوتی ہے جس کی دیکا وغیرہ نے اس بنا یر نها میت شد و مدسے تعلیم کی ہے ، کہ و غلطی میں بڑنے اور علد ہا زانہ میک سے بچانے میں مہت زیا وہ کام اُتی ہے، اُل شکیک کا مدعایہ ہے کدا بتدارٌ ونیا بجر کی چیزون کوشک کی نظرسے و کھینا جا ہئے،جس کا دائرہ نہصرت ہمارے قدیم اصول خیالا بحدو دہے ، ملکہ اس میں خور قو ا ہے ذہن بھی داخل ہیں ،جن کی صحت کا <sup>ب</sup>یہ لوگ کھیے ہیں، کہ پہلے ہم کو ایک ایسے سلسائدات لال سے تقین حال کرنا چاہئے جس کے صل اور \* ر ن المتعلق بعینی جهان سے وہ استدلال ماخو فرہو، مغالطہ امیر یا فرسیب وہ ہونے کاکو ئی امکا بِکِن اولاً تُونهُ کوئی ایسا خاص اصول ہے،جو دیگریدیسی تِستی بخش اصول برکوئی خاص وجر ترجیج رکھتا ہو، اور اگر مو نابھی، تواس سے استدلال کرکے آگے بڑھنا، بے ان قدی کے ہتعال کے نامکن تھا،جن کو ہم نے سیلے ہی سے مشکوک قرار دے رکھاہے ، لہذااگر دکیا كانتك إنسان كے لئے مكن الحصول بھي موتا، رحالانكه بدائية معلوم ہے، كه ايسانيين ہے) تواس کا علاج وازالہ قطعًا مٰعکن تھا،اور دنیا کا کوئی اشدلال کسی بات کے بارے بین بھ يقين وتفي برگز ننخش سكتا ، البته يه ماننا يرك كا، كه اس تشكيك مين اگر ذرا اعتدال بيندي سيه كام ليا جائے تو یمنی خیر بھی بن سکتی ہے، اور ساتھ ہی فلسفیا نہ مطالعہ کے لئے ایک لا زمی شمر طابھی ہے ا لیدنکہ یہ ذہن کی غیرجانب داری کوخاص حد تک محفوظ اور ان تعصیات سے یاک رکھتی ہج' جِ تعلیم و ترسیت کے اترا ورحلد یا زانہ رایون نے گھول گھول کر ملائے ہیں ، واضح ادر مبرمیں

اصول سے جینا، ہر قدم میونک میونک کر رکھنا، اپنے نتائج کو باربار الٹ ملیٹ کر و کھنا اوران کے تام لوازم کو اچھی طرح جانچنا،ان باتون سے اگر جے ترقی کی رفتار مبنیک فیسی ہوگی بیکن حق رسی اور استو اری کے اصول کی اگر کوئی صورت ہے ، توصرت ہیں ، کہ ان اموری لحاظ رکھا جائے، تشکیک کی ایک دوسری صنف وہ ہے، جوعلم و تحقیق کے بعد پیدا ہوتی ہی جابکہ ہوگ <sub>اینے</sub> قواے ذہنی کے منا لطون کو جانتے ہیں، یا دیکھتے ہیں، کرحن مسائل پر وہ عالموم ا غورونکرکتے ہیں، وہان یہ قوی کامنہیں دیتے، اورکو کی قطعی فیصلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ حتیٰ کہ فلاسفہ کا ایک گروہ ہا رہے خواس تک کو بحث طلب کر و تیا ہے، اورروزمرہ کی زندگی کے اعول بھی اسی طرح مشتبہ موجاتے ہیں جس طرح کہ مذمہب وہا بعالطبعیا<sup>ت</sup> کے گہرے سے گہرے احدل ونتائج اور حینکہ مب طرح بعض فلاسفہ کے بیمان پیستبعد عقائد داگران کوعقائد کہا جاسکے) ملتے ہیں اسی طرح مہتیرے فلاسفدان کی تردید بھی کتے ہیں، اس کئے قدرزہ ہم کو تحبیش سپدا ہوتا ہے، اوران دلائل کی تحقیق کا ول جا ہتا ہے، جن یہ مبنی ہیں، یہان اُن مشہورویا ال ولائل کے ذکر تفصیل کی ضرورت نہیں جن کو ہرز ماندے ارتیا بیہ شہا دیت حواس کے خلاف استعال کرتے رہے ہیں، مثلاً جن کی بنیا و ہما ہے آلات حس کے اس نقص ومغالطہ آمیری برہے ،جس کا بے شارموا قع پر تبوت متار نہا ہے، جبیاکہ بانی کے اندر حیری کابل کھایا مواد کھائی دینا ، مخلف فاصلون برانشیا کا منتقت صور تون مین نظر آنا ، ایک آنکه کو دبا کر د میضے سے ایک چنر کی عکبه د ومعلوم مونا و قس علی بندا ہمکین ان د لائل سے در صل صرف اتنا ثابت ہوتا ہے، کہ تنہا حواس بر

قطیبت کے ما تھ بجو و سنہیں کیا جاسکتا، ملکان کی شمادت کی عقل فھم اور دیگر حالات منطلًا واسطه کی نوعیت ، شے کا فاصلہ اور حاسم کی گفیت وغیرہ سے تقییم صروری ہے ، ماکہ آئیے مخصوص قید د کے ساتھ، حواس سے اور حبوط کامعیا رہن جائیں، البتہ ان عام دلاک کے علا وہ حواس کے خلاف کچوا ورزیا دہ عمیق دلائل تھی ہیں ، حباطل اثنا آسان نہیں ، يدايك بالكل بديهي امرېد؛ كداپنه حوال برتقين واعتمادانسان كي فطرت وحبلت بخ اوربلاکسی استدلال کے، بلکقبل اس کے کوعنل واستدلال کی نوبت آئے، ہم ایک اسی خارجی ونیا اسنے لگتے ہیں جو ہارے رصاس پرمو قومت نہیں، ملکہ جوتمام وی احماس مخلوقات کے مبر فنا ہوجانے پر بھی موجود رہے گی،حیوانات تک کے تام اعال وحرکات سے بھی میں طا او تا ہے، کدو و فارجی چنرون کوموجو دفقین کرتے ہیں، على بداييمى بدين نظراتا سي كعب طرح انسان اعمّا وحوال برمجول ومجورسينا طرح وه يهي سجمتا ہے، كەلبىينە وسى صورتين خامرج مين يا ئى جاتى بين، جو حواس سے معلوم ہونى ېين، اوراس كو ذره بهرشك منين موتا، كه دونون طابق انعل بغل بين ابعينه ميي ميز جومجه كوا<sup>س</sup> وقت د کھنے مین سفیداور حمو نے سے مخت محسوس مورسی سے ، فارج مین معبی احساس سے قطع نظر کر کے موجو دلقین کیجاتی ہے، زہاری موجودگی سے یہ وجو دمین آتی ہے، اور نہار عدم سے یہ معدوم ہوتی ہے ، ذی اوراک مہتیان جواس میر کا احساس کرتی ہن ، یا جوا ۔ متعلى كيدسودي اورخيال كرتى بين، وه جاسم موجو وبون يا نه مون، يهميشدا ورسرطال ي جیسی ہے ولی ہی قائم رستی ہے ، لكن يه عالمكيروا تبدائي خيال فلسفه كي دوني قرصي بالكل بالسطمتراسي، فلسفه تبلاتا ے ہے، کہ ذہن کے سامنے بجزائ کے احماس کے اور کوئی شے تنین موجو و ہوسکتی اور حوا

لی حتیت صرف منا فذکی ہے ،جن کی را ہ سے یہ اصاس دافل ہوتا ہے،ان حواس بین اس کی بالک قابلیت منین که ذمن اور شی محسوس کے مابین برا ور است کو کی تعلق بیارگریا جس میز کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہارے ہنتے ہی فنا ہو جاتی ہے، البتہ و حقیقی میز جو اپنے وجود مین جاری موجود کی کی محتاج نهین اس مین کوئی فرق نهین آنا،اورو ه علی عالمہ قائم رہتی ہے، لہٰذاذہن کے رو ہر وجہ شے موجو رتھی، وہمض اس کا ادراک واحساس تھا، پیل واستدلال کے کھلے ہوئے احکام ہیں جن میں چون وچرا کی گنجائی نہیں، اور سی تحف نے کچھ غور و فکر کیا ہے ،کبہی اس مین شبیہ نہین کرسکتا ، کرحب ہم کہتے ہیں ، کہ یہ مکان ، وہ در<sup>ہ</sup> ت تواس وقت جن موجو دات کام م خیال کرتے ہوتے ہیں، وہمض ہا رہے ذہنی اصاسا اورصلی و قائم الذات موجد دات کے محض عاصنی نقوش اور نماینده ہوتے ہیں ا لندااس مدیک اپنی اللی جلبت کے ترک و تکذیب برتواب عم استدلال سے بيوراين اورايني شهاوت حواس ك تعلق ايك نيااصول ونظام قبول كرنا بي يرتاب؛ لیکن حب فلسفہ آں حبرید اصول کی معامیت کے ساتھ مشککین کے اعتراضات اور کلتہ حیایت ئے۔ درنع کرنا جا ہتا ہے، توسخت مصیبت بین ٹرجا آیا ہے،کیوسکہ وہ اب فطرت وحبلت نا قابل خطا ہونے کا دعویٰ تو کر نہین سکتا ،اس لئے کہ یہ ایک ایسے امول کی طرف ہم کو ہے جاتی ہے،جس کا نہ صرف مکن الحفا، بلکہ سراسرغلط ہوناملم ہوجیکا ہے، اوراس مرعیا نہ نظام فلسفه كوكسي واضح تشفى خش ديل سي تعبي ميح فابت كرنا انسان كيب سي تطفًّا با هزائ ں دلیل سے یہ ابت کیا جاسکتا ہے، کہ ذہن کے ادر اکات اُن خارجی استعیابی ے آفریدہ ہوتے ہیں ، جوان سے کلیّہ مختلف ہیں گوفی انجلہ شابہ ہی، داگر ایسامکن ہو ) ا خه د زین کی قوست ماکو نی غیرمرنی د نامعدم روح یا کوئی اور زیا ده مخفی علت ان کونتین غلق

ارسكتى ؟ درانحا ليكه اس كا اعترات ہے ، كرمبت سے ادراكات ايسے پائے جاتے ہيں ، جو كسى فارجى حيزية منين سيدا بهوت ، مثلًا خواب، حنون يا بعض امراض كى حالت مين علاوه برين كو في شفه اس سے بڑھ كرنا قابل تشريح نهين موسكتي، كە اخرهبم جوايني دات بين مذهرب ننس سے فتلف ملکہ متبائن خیال کیاجا تا ہے، وہ نفس پر کیونکر مل کرسکتا ہے، يه سوال ايك امرواقعي كم تعلق مع . كد آيا ادراكات حواس ايني مشابه وما تل الم چیرون کے آفریدہ ہوتے ہیں، اینین ؟اس کا تصفیہ کیونکر موسکتا ہے؟ فاہرہے کہ اس کا تصفیہ صرف تجربہی سے موسکتا ہے جس سے کہ اس قعم کے دیگرسوالات کا موتا ہے ایک یہاں تجربہ بانکل ساکت ہے ،اور مونا جا ہئے ،اس لئے کہ ذہن کے باس بجزا پنے احباسا کے اور کچھنین ، خارجی اشیا کے ساتھ ان اصابات کے تعلق کا اس کو کوئی تجربہ نہیں ہوگ لهذاان دونون کے ابین کسی تعلق کا فرض کرناکسی استدلال پر منی نبین موسکتا، ر باحداس کی صداقت کوخداکی صداقت برمحول کرناکه وه مهم کوفریب بین مین میتبلا لرسکتا، تویه صریح دور کا اریخاب ہے،اگراس معاملہ مین خدا کی صداقت کو کوئی وفل ہو تو ہما رہے حواس کلیئہ نامکن الحطا ہوتے، کیونکہ یہ مکن نہین، کہ وہ ہم کو دھوکا دے ایرایا رنے کی حاجت نہیں، کراگرخو دعالم خارجی کا وجو دایک مرتبہ بجٹ طلب ہوجائے، تو میرخدایاس کی کسی صفت کے اتبات کے لئے ہارے پاس کوئی دسل ہی نہیا <sup>کئ</sup> لهذا اس بحث مین حب زیا ده غائرالنظرا ورفلسفی شککین انسانی علم وتحقیق کے متعلق عالمكيرتنگ ، نگيزي كي كوشش كرين گے، توميدان بهيشہ امنی کے باتھ ہے گا، وہ كميسكتے ہیں، کد کیا صداقتِ حواس کے قبول کرنے مین تم فطرت کے میلان وجابت کے یا بندہو' گریه میلان وجلت کونم کویه با ورکرنے برمجبور کرتاہے، کونفس احماس یا صورت محسوس

ہی خارجی چنر ہے، یاایک زیادہ معقول ومرال رائے کی نبایر تم اس اصول سے دست بردا ہوتے ہو، اور یہ مانتے ہو کہ احساس کسی فارجی خرکے محض نا بندہ ہوتے ہیں اس صورت مِن تَم كُو الشِّيرِ إِنْ أَضْحِ اوْ فِطرى ميلانات سے الگ مِونا لِبِّنَا ہِمِ اور تھير تھي تم اس سيقل ئ تشفی نمین کرسکتے، کیونکہ تجربہ سے کوئی ہیں شے اس کونمین اسکتی، ج تطبیت کے ساتھ یہ ابت کردے، کہ احساسات سی فارجی شعر سے والبتہ ہیں، اسی طرح کی ایک اور نهایت ہی عمیق فلسفہ سے ماخو ذمشککا نہ بجٹ ہا ری توج کی تتی ہوسکتی تھی، بشرطیکہ ایسے دلائل و مراہین کی حبتجہ مین بڑنا ضروری ہوتا ہوکسی اہم مقصد ئے سو د مند نہیں ہیں، زمانہ کا کے تمام محققین کا اتفاق ہے کہ جینے محسوس صفات ہیں ہا انے سو د مند نہیں ہیں، زمانہ کا ک سے تمام محققین کا اتفاق ہے کہ جینے محسوس صفات ہیں ہا ئسی شے کاسخت، نرم، گرم، ٹھنڈا ہفید، سیاہ، وغیرہ ہونا، بیستج سب ٹانوی باعارضی فا ہیں ، جو خود وصل ت یا میں نہیں یا سے جاتے ، بلکم مض دہنی اصامات ہیں جن کی فارج مین کوئی ہیں ہوں منین موجود جس کی یفقل ہاتنیٰ ہون ،اگر صفاتِ تا نویہ کے متعلق میں تلم ہو' توامتدا ووصلابت كى ان صفتون كى نسبت تعبى يى ماننا يركى عمر الم وصفاتِ اوليه فرض ي جا با ہے، كيونكه ان كواول الذكريكو ئى ترجيح نهين حال، تصورامتدا و تامتر حاسه لس و بصرسے عال ہوتا ہے، اور اگر تام وہ صفات جن کاحواس سے ادراک ہوتا ہے کسخارجی شے میں نمیں، بلکہ صرف ذہن ہی میں ہوتی ہیں، تو بھرامتدا د پر بھی نہی حکم لگا نا پڑے گا، یں کیونکہ امتدا دتما متر تصورات محسوسہ یا صفاتِ تا نویہ ہی کے تصورات پر موقوف ہے، ا متیجہ سے بینے کی بجزاس کے کوئی صورت نہیں، کہ مید دعوی کیا جا سے، کہ صفاتِ اولیہ کا تصدر تجریدے صل ہوتا ہے، مگریہ اسیا دعوی ہوگا ، جو تقیق کے بعد نہ صرف غیر مفهوم ملكة مل تاسب موتاس، ايك ايسا امتدا دحس كا نه حيد نامكن مبو، نه و مكيفنا قطعًا نا قابلِ

نِل ہے، اس طرح وہ استداد مجی انسانی تخیل کی رسائی سے باہرہے، جو محسوس و مرکی آ بو، مگر نسخت بهو نه نرم، اور نه سفید بونه سیاه ، کمی شخص سے کهو که درا ایسے کلی مثلث کاتھ لرے، توجہ ندمیاوی انساقین ہو، ندمختلف الاضلاع ہو، نہ کو کی محضوص لنبائی رکھتما ہو نه اخلاع مین کوئی تن سب، تو بھراس پر تجرید ا ورتصورات کلید کے متعلق مرسیت جتنے خیا لات میں، ان سب کی ہملیت از خو دعیا ن ہو جا تی ، لهذاشها دت حوال يا وجرد فارحي كے خيال يرسب سے سيلا فلسفيا نه اعتراض جو وار و ہوتا ہے ، یہ ہے، کہ اگراس کوحبّبت و فطرت بیر بنی عظمرایا جا ہے ، توعقل وات کے فلات بڑتا ہے، اور اگر عقل استدلال کے حوالہ کیاجا سے توجیات کے فلاف ہوتا ا ورسائھ ہی ایک غیر وابندار تحقیقات کرنے والے کی شفی کے لئے کوئی معقول شہآ نہین رکھتا، دوسرااعتران اورا کے جباتا ہے ،جس کی روسے یہ خیال مرے سے عقل قرار پاتا ہے، کم از کم ہن صورت میں جبکہ یہ ایک عقلی اصول مان بیاجائے، کہتم محوس صفات ذہن میں یا ہے جاتے ہین کر کسی شنے میں ، جہان ما دہ سے تم نے تا اولی ونا نوی صفات محسوسه کوسلب کیا، که اس کا وجه دغائب موا ۱۱ ور تھر بجزایک نو سله یه دلیل داکر ترکیے سے ماخوذہ ہے ،اوراس یہ ہے که اس مجتداً علم کی اکٹر تحریرین تشکیک کے بہترین ہیں،جن کی نظیر فر قدما میں کمیں ملتی ہے، نہ متاخرین میں ببلی ہی سنتنی منین ، لیکن اپنی کتا ب کے سرور ق بر کلے نے دعویٰ کیاہے (ا وراس کی سیائی مین شیہ منین ) کہ یہ کتا ب اس نے ملاحدہ اور آزاد خیالون کا مشککین کے بھی مقابلہ میں کھی ہے ، مگر با وجود اس نیت کے اس کے تام دلائل کا حقیقاً تہ شککا نہ ہونا ا

فل برب، كدندان كاجواب دياجامك سي اورندان سي تشفى مهوتى سيدان كالترصرف ومبى أنى تحير تنا اورانجن ہوتی ہے، ج تشکیک کا فاصہ ہے ،

چیز کے جو ہمارے اصابات کی علت ہے، کچھ نمین رہجا تا، مادہ کی نسبت یہ خیال کہوہ کو ئی شکک اس کو مخالفت کے کوئی شکک اس کو مخالفت کے قابل مجھے گا،

## فعسل-۲

مشککین کی بیر کوشش گرمهایت مبی بے جا وفضو ل معلوم ہوتی ہوگی، کہ وہ استدلال کو جست کا مقصد جست و دلیل سے مٹانا چاہتے ہیں ، تاہم واقعہ نہیں ہے، کہ ان کی تام عمین و مجردات اور واقعات دونون کے استدلالات کو اعتراضا سے عظیم آنا ہی ہے، وہ مجردات اور واقعات دونون کے استدلالات کو اعتراضا سے حیلنی کر دنیا چاہتے ہیں ،

اسدلالات مجردہ بران کا مہلی اعتراض زمان و مکان کے تصورات سے ماخوذ ہوئا یہ تصورات بے غور و فکر کی عام زندگی میں تو نہایت ہی صاف و واضح معلوم ہوتے ہیں،
لیکن حب و ہمیں علوم کی رجن کا وہ مخصوص موضوع بجنت ہیں) آزہ نیس اور توسکا فیو میں بڑتے ہیں، تو قهل و تدن قض احمول کو مستلزم نظرات ہیں، کوئی فرہبی عقیدہ جو کمرش عقل کی روک بڑیا م کے لئے ایجاد کیا گیا ہو، انسان کی معولی فیم سلیم کے آنا منا فی نہیں جنا کہ امتدا د کے نامتنا ہی الانعتمام ہو نے کا نظریہ اور اس کے لوازم جن کی اہل مبندسہ اللیا نمایت فیزومبا ہا سے اور ایک طرح کی فاتحانہ شاومانی کے ساتھ نمایش کرتے ہیں، ا

واقعی مقدارکا، جرتمام محدو دمقا دیرسے بے انتہا جھوٹی ہو، اپنے سے بھی بے انتہا جھوٹی مقا دیر شتمل ہونا اور بھراس سلسلہ کا لاالی نها تہ جلاجانا، ایک ایسی بات ہے جس کا بوجھ کوئی بریانی ادعا نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ اس سے انسانی عقل کے بالکل برہمی وضح

رين اصول كوصدمه متيعيا المياه

کیکن جو شے اس سے بھی زیا وہ اچنجے میں ڈالتی ہے، وہ یہ ہے، کہ ان نظام رمل خ

ی توثیق ایک ایے سلسلۂ استدلال سے ہوتی ہے ،جونہاست ہی صاف اور بالکل فع ربر کر ا

۔ ہے دیہ ہارے لئے نامکن ہے ، کدمقارہا ت تسلیم کرین ،اوران کے لوازم سے انگارکر

روائرومثلثات کے احکام وتا ایج سے زیادہ کوئی شے تینی وشفی خش نہیں ہوسکتی،او

جب ان کوایک مرتبہ قبول کر رہا، تو اس کا کیسے انتخار کرسکتے ہیں، کہ دائرہ اور اس -

خطوماس کے ماہیں، عبرزاویہ ہوتا ہے، وہ ہرتنقیم الخطین زاویہ سے نامتناہی حد کا چھ قام سے نامیت کریتا دوران نامیر طور کریٹر کریا تا ہی زاویہ تماس الالم

ہو تاہے، نیز عتباتم دائرہ کا قطرلا إلی نها یہ بڑھائے جا وَگے، آنا ہی زا دیہ تاس لا إلی حیوٹا ہوتا جائے گا، اور یہ کہ دیگیرخمید گیون اوران کے خطاماس کے بہتے میں جوزا و یہ کخ

ہوں ہوں بات ماہ ہوئی ہدایا ہے۔ ہے، وہ ان زوایا سے بھی بے انتہا جھوٹا ہوسکتا ہے، جوکسی وائرہ اوراس کے خطاما

ہیں وہ اتنی ہی صائب ونا قابلِ خطا نظراتی ہے جتنی کموہ ہر ہان جس سے ٹا بت ہے، کہ شلت کے تین زا ویے، روقا مُون کے برابر ہوتے ہیں، حالا بحمہ یہ نتیجہ بالکل

ہے، کہ مثلث کے مین زا ویے، دوقا مُون کے برابر ہوئے ہیں، عالا بھر یہ میلیجہ بالکل و قدر تی ہے، اورا ول الذکر نتائج تناقض اور جملیت سے بھرے پڑے ہیں ، بہال

کے ریاضی کے نقطون پر جا ہے جتنے منازعات بریا ہون بھی نقطون کا وجو دہم کو بہرحال انت

بینی امتداد کے ایسے اجزارجن کی مزیر تقیم و تجزی نه انکھون سے ہوسکتی ہے ، نتخیں سے المندا جود ہم یاحواس کے روبرو ہین قطعًا غیر منقیم ہیں ، اور اس سلے لاز مًا اہل ریاضیا ت کو ما ننا پڑھے

بیورم پر مان یہ امتداد کے کسی واقعی حزیسے بے انتہا حبو ٹے ہیں الیکن بھراسی عقل کو اس سے ندیا دہ کوئی بات لیڈ مدر دید ترس نا میں مدرد تا دونہ تان میں دون سے دکھیں میں

معلوم ہوتی، کو ناتشاہی امتداد ناتشاہی احزاسے مرکب ہے،

عقل ایک سکتہ اور تحیر کے عالم میں پڑجاتی ہے، اور بلاکسی شکک کی شک انگیزی کے ا غود ہی اپنی ذات سے بے اعتباری پیدا ہوتی ہے، اور جس راہ پروہ علی رہی ہے اسکو مثبتہ خیال کرنے لکتی ہے، کچھ دورتک تو بوری روشنی نظراً تی ہے، لیکن آ گے جل کرروش تارکی کی انتہائی گھرائی سے جاملتی ہے،اور روشنی و تاریکی کے اس سنگم می عقل ایساجو ندھیا ا در دنگ رہتی ہے، کہ کسی بات پر تھی تقین و تطعیت کے ساتھ حکم لگا نامشخل ٹر جاتا ہو، علوم مجروہ کے ان بے باک براہین کی معلیت مباحثِ زمان میں مکان یا استدا ى يختون سے يعيى زياده أسكارا و بربہته بوكر نظرة في كتى ہے، بشرطيكه اور زيادتي مكن بور زہانہ کے واقعی وہقی ، جزارجو برابرگذرتے اور یکے با دیگرے فنا ہوتے رہتے ہن، الکی ىقداد كانامتنابى بونا،اسا صريح تناقض معلوم بوتا ہے،كدكو كى شخص حبكى عقل فهم ان علوم سے ترقی کرنے کے بجا سے اور فاسدنہ ہوگئی ہو کبھی قبول نہین کرسکتا ، سكن عقل ميان مين على تمين مناسكتي. اس كوخرد اس تشكيك كے بارے مین کرید سیدا ہوتی ہے ،حب مین وہ ان تنا قضات کی بدولت مبتلا ہوتی ہے ،عقل کیلئے ية قطعًا نا قابلِ فهم ہے كه كوئى واضح اور بين تصوراتين تيزون كومشلزم ہوسكتا ہے، جونود اس تصور یاکسی اور و اضح تصور کے منافی بڑتی ہون ، لہذاسب سے زیادہ شک آفرین وبُراسْتباه غودوه تنكيك سى جوستندسه ياعم المقاديك بعض ستبعد مسائل سے بیدا ہوتی ہے، کے میرے نزدیک ان محالات و تنا قضات سے بخیا نامکن نمین ہے ، بشر طیکہ یہ ان لیاجائے ، کہ مجرد ما کلی تصورات کا کوئی واقعی وجود نهین، ملکتها م کلی تصورات حقیقت مین جزئی ہوتے ہیں، العبّران کولیک علم تفظ سے تنبیر کیا جاتا ہے ، حوبہ و قت ِ ضرورت ان دوسرے حزئیات کو بھی یا د دلا دیا ہے ، جوخاص

باتی وہ مشککانہ اعراضات جن کاتعلق امور واقعیہ کے استدلالات یا افلاقی شمادت سيه بعن النامين تعبن عاميا نه بن اورنعض فلسفيا مه عاميا نه اعتراضاً ت زياده ترانساني قل و ہم کی کمزوری سے ماخوذ ہیں ، مثلاً مختلف زمانون اور قومون مین لوگون کے متصادحیالا تندرستی وبیاری، بیری وجوانی،خوشهالی وبدهالی کے فعملف احوال مین باری را اون کابدلتے رہنا، ہرشخص کے احساسات وخیالات کا بجائے خو دنتبائن مہونا، اوراسی طرح کی مبت سی دوسری با تین ،جن کی مزیف شیل غیر ضروری ہے ، مگریہ اعتراضات نهایت کمزور بن ا كيونكه حبب روزمره كى زندگى مين مم كوم المحدامور واقعيد كے متعلق استدلال كرنا ير ماسے، اور بغیراس صنفٹِ استدلال کے کسی طرح نباہ مکن نہیں، توجہ عامیا نہ اعترا**ضات، واق**یا<del>ت</del> سے اخرو ہیں ، وہ ان کے متعلق دلائل کو فناکرنے کے لئے قطعًا ناکا فی ہو گئے، پر ہو ک (تقیہ عاشیصفی ۱۸۱) عالات کے بحافاسے بیش ذہن حزئی تصور کے ماتل ہوتے ہیں، مثلاً حب گورے کا لفظ بولاجاً، توہم فوڑا پنے ذہن میں ایک سیاہ پاسفید حافور کا تصور کائم کرتے ہیں، جو ایک خاص قدو قات بالسُّل وصورت کا ہوتا ہے انکین جو نکہ یہ تفظ اسی طرح کے مختلف قد و قامت بسکل وصورت اور زنگو لکے د وسرے مانورون پر یقبی استعال ہوتا ہے ،اس لئے یہ تصورات کو واقعًا ذہن کے سامنے موج دنہ ہون ، ہم بوقت صرورت آسانی سے یا ویڑجاتے ہیں ، اور احذو استدلال میں اتنی ہی سہولت ہوتی ہے ، کہ کو یا یہ وقعاً بیْنِ نظر بین ،اگریہ مان بیاجائے (حوالیہ معقول بات ہے) تولاز می نتیجہ بیرنولیگا، که تمام وہ تصورات مقادیر جن اہل ریاضی بجٹ واستدلال کرتے ہیں مجس جزئی وحسی ہوتے ہیں ،اور اس لئے لا اِلی سایٹہ منقے منین ہوسکتے، میان پرس بحث کو زیادہ طول دینے کی ضرورت بنین ، صرف اشارہ کا فی سے ، کیو یکی علم و مکت کا کوئی حامی بنین چا بتنا که اس کے احکام دمسائل عوام وجہلا کے استغراکا بدف نبین ، اوران دشوار اول کا یہ آسان حل ہو، له يونان قديم كامشورارتيا في ملك باني ارتيابية جس كوخو د شك ين مجي شك تها، رتیا بهیت یا تشکیاکے انتہا بیندا نہ اعول کوسب سے زیا وہ ہر با د کرنے والی خودہا ری روزُ ی علی زندگی اور مشغولبیت ہے، مدرسون کے اندریہ اصول سرسنر ہو سکتے ہیں،جان اگر نامکن نہیں، توان کی تر دیڈسکل ضرورہے لبکین جیسے ہی یہ مدرسہ کی جار دلواری سے با ہر اُئے، اور جذبات واحساسات کے حقیقی محرکات نے ان کو ہاری فطرت کے اٹل اصول سے دوحارکیا، کہس بیکا فور ہوجاتے ہیں،اور سخنت سے بخت مشکک کو بھی عام انسانون کی راہ پر اَ جانا پڑتا ہے ، لہذا مشلک کے لئے مبتر یہی ہے ، کہ اپنے واجبی صور مح اندررے،اور مرن اُک فلسفیا نہ اعتراضات کومٹنی کرے، بوزیا دہ گھری تحقیقات پر متنبی ئىن ، يما ن اس كى فتح وكاميا بى كاكافى سامان موجودى، اوروه بجاطورىر دعوى كرسكتام کہ ما فظہ وحواس کے اوراامور واقعیہ کی نسبت ہم حوکچے تھی جانتے ہیں ، وہ تا متر علاقہ<sup>ات</sup> ومعلول سے ماخو ذہبے،اس علاقہ کے معنی ہم دو تیزون کے ستمرالحات وواہگی کے سواکچھ نہیں سجتے،اس کی ہمارے پاس کوئی حبت و دلیل نہیں ہے، کہ جو تبزین مجھلے تجربی ہیں بار بالمحق و والبسته ملی بین و ه آئینده بهی اسی طرح طحق و والبته راین گی ، آئینده کا اشند لحفن عا دت یا ایک خاص نسم کی فطری حبلت برمتنی موتا ہے،اس عا دت کو د با نا تولقینیًّا منتلہ،البتہ دوسری حبلتون کے ما ننداس کا تھی منا لطہ آمیراور بر فریب ہونامکن مج جب مشکک ان یا تون برزور دتیا ہے، تواس کی قوت یا زیادہ سے ہے کہ ہاری اوراس کی دونون کی کمزوری میے نقاب مہوجاتی ہے، اور تقواری دیر کے لئے ایسا لموم ہوتا ہے، کہ بس لقین اور ا ذعان کا خاتمہ ہوگیا، ان دلائل کی انھی اور زیا دہ ٹائیں كياسكتى متى ، بشرطيكه ان سے جاعت كو رسوسائٹى ) كويا ئدار نفع يہنيے كى توقع ہوتى، لیکن انتما میندا نه تشکیک پر مهلی اورسے نه بر وست اعتراض بهی ہے کہا تھ

مائيدوتقويت كاكوئى بائدارنفع نهين،اس قم كے شكك سے اگر بم صرف بيسوال كردين كه آخراس كاكي مطلب ہي، اوران تام حيرت افزائتقيقات سے وہ كيا كام لينا جا ہما ہر توبساس کی چوکڑی ختم ہو جاتی ہے ، اور مہین سمجھ میں آنا، کدک جواب دے کو پر نکیس یا بطلیموں کے بیروحب اپنے اپنے نظام مہیئت کی مائیدو توٹی کرتے ہیں تواس -مناطب کے اندرکسی پائدارعلم ولقین کے بیداکرنے کی امید کرسکتے ہیں اسی طرح ایمکور کا متبع یا ایک روّا قی حبب اپنے اصول مین کرتا ہے، تو گومکن ہے کہ وہ محکم واستوار نہ ہون ، تاہم لوگون کے اخلاق اور حیال حلین پران کا ایک اثر بیٹر تاہے ، مگر بر ہوکا کوئی ہیرویہ توقع نہین کرسک کہ اس کا فلسفہ کسی کے دل پر کوئی قائم رہنے والا اتر ڈال سکت یااگر ڈوال بھی سکے توجاعت کے حق مین وہ کچھ مفید ہوگا ، ملکہ اللے اس کوا قرار کر ناٹریکا ر بشرط مکیہ وہ کسی شے کا اقراد کرہے) کہ اگر اس کے اصول عام طور پر جاری اور رائج ہوجائی توب انسان کاصفی سی ہی سے خاتمہ ہے، ہرطرح کی بحث وگفتگوا ورکا روبا رفورٌارک جائے گا ، اور تمام آ دمی نس ایک خو د فراموشی اور سکتہ کے سے عالم میں آ حاماین گے، بیما لەجب حوائج فطرت نەپورے ہونگے تو دیال جان ہتی کا از خو د خاتمہ ہوجائے گا، پیریج ہے کہ اس قسم کے معلک منچہ کا بہت ہی کم اندیشہ ہوسکتا ہے، فطرت کی قوت اعو<sup>ل</sup> ت ہے، اور پر ہو کا متن اگر جے دم بھر کے لئے اپنے ولائل سے غووابني يا دوسرون كى عقل كوحيراني مين دال وے سكتا ہے ،سكين جما ن زندگى كا کو ئی حبوٹا سے حبوٹا واقعہ بھی میں آیا،کہ سارے شکوک وشبہات ہوا ہو جائمین گئے اور پیراینی فکروعل کی زندگی مین ہر لحاظ سے یہ اسی سطح پر آجائے گا ،جس پرکسی دو سپر فرقه کا فلسفی یا ایک اسیاعامی اً ومی رہتا ہے جو کنبی سرے سے کسی فلسفیا نہ ادھیرز

مِن نین بڑا، اور جن ہی یہ اپنے فوات جونکے گا، فود اپنے ہی اوپر دوسرون کے ساتھ ، فور سے ہی تو نی کے ساتھ ، فور سے ہو مارے اور اعتراف سے مارے اور اعتراف سے مارے اعتراف استعمل تفریح طبع کے لئے تھے ، جن سے اس کے سوا کجھ نمین فلا ہم جوسکتا ، کہ انسان تقین ، عل، اور استدلا پر جبور ہے ، گوان میں سے ایک کی بھی ہملیت کے بارے میں نہ کو کی شخص خود اپنے کرمکتا ہے ، نہ دوسرون کے اعتراف ات دفع کرسکتا ہے ،

## نصل- س

البتة تشكيك كى ايك اورزياوه ملائم ومعتدل صورت اكاثدى كافلسفەہ، جويا ندار وسود و و اون ہے، اورجو فی اتجابہ سرموتی یا انتہا سندانہ تشکیک ہی کانتیجہ ہے، بشرط کیداس کے اندها دهند شبهات مین روزمره کی معمولی عقل وقعم کے مناسب ترقیم واصلاح کر لیجائے، نوعِ انسان كا براحصه قدرةً بهث وهرم واقع بواج اوراینی راے كى ريح كرنا جا بتا ہے لوگ جب کسی مسّله مین صرف ایک ہی طرف کی جنرون کو دیکھے ہیں ،اور مخالف جا نیے کے دلاً کے ہے خبر ہوتے ہیں، توب سوچے سمجھے وہ ان اصول کو تبول کرتے ہیں، جوات میلان طبع کے موافق میں، اور محرات فی لف خیال والون کے ساتھ مطلق روا داری میں برت سکتے، تامل و تذبذب سے ان کی عقل برشیان ہوتی ہے، جذبات بن رکا وط اور عل بن تولق بيدا موتى ب اسى ك وه اس وقت كك سخت مضطرب و ب صربة دھری ہیں ،حب بک اس بھین کرنے والی حالت سے محل نہیں جاتے، اور سمجھتے ہیں، کہ انی ہٹ اورعصبیت راے کو حیولد کروہ اس حالت سے کبسی نجات بنین یا سکتے بیکن اگراس طرح کے مہٹ دھرم کواس بات کا احساس ہوجائے، کدانسانی عقل وقعم انتہا کی کمال اور خلیا

د خرداری کی حالت بین بھی کتنی کرور ایون میں مبتلا ہوتی ہے، تواس سے ان مین قدر تی طور ير كھيد نہ كچھ نہ في ور اوارى آجائے كى اور اينى رائے كى يكے اور نحافين كے ساتھ ب بن کمی پیدا ہوگی ،جماا کو اہم علم کے مزاج وروش سے بن مان کرنا جا ہے ،جوبا وجو فكرومطالعه كے على العموم اپنے فیصلون میں متما طاو ند ندب رہتے ہیں، اوراکر کو تی شخف الم ہونے پر سجی اپنی افتا وطبیعت کی وجہ سے عندا وربہٹ دھڑی کی طرف ماکل ہو، تو س تشکیک کا ذراسا جینیٹان کی ساری مہٹ وھری اورخو درائی کو کا فور کر دے سکتا ہج کیو اسی ذراسے چینٹے سے اس کو معلوم ہوجا کے گا کہ اپنے ہجنسون پراس کو جو کچھ امتیاز و نویت صل ہے. وہ فطرتِ انسانی کی اس عالمگیر خلقی ہے سبی و بیجار گی کے مقابل بین کچھ بھٹی اپ ہے جس سے عالم وجا ہل کو ٹی شتنی نہیں، فلاصہ یہ کہ ایک خاص درجہ تک کی شک واحلیا ببعقول پیندصاحب استدلال کے ہرفیصلہ اور تحقیقات کے ساتھ ساتھ رمنی جا ہئے، ایک اور قسم اسی ملائم ومعتدل تشکیک کی رجو نوع انسان کے فائدہ کی ہے، اور پرمع ب دوسا وس می کا قدر تی نتیجہ ہوسکتی ہے ) یہ ہے ، کہ ہم اپنی تحقیقا ت کے دائرہ کو نقط ان ہی مباحث کے محدودر کھیں، جوانسان کی تنگ و محدود سمجھ کے لئے زیادہ موزو ہیں،انسان کا تنحیلہ قدرۃً بلند پرواز واقع ہوا ہے ،جوجیزین مستبعد وغیر معمولی ہوتی ہیں،ا ہی مین اس کومزہ آیا ہے، اور جوجنرین عادت کی بنا پر مہنت زیادہ مانوس ومیش یا افتادہ ہوگئی ہیں ان سے بچنے کے لئے، بے لگام موکرز میں واسمان کے قلاب ملا ما تعام ما سے، نیکن صحیح اور مائب عقل کار جان اس کے خلاف ہوتا ہے، وہ تمام دوراز کا رہا تو ن کوچھو ر وزمرہ کی زندگی اور ایسے مباحث کے اندر اپنے کومحدو و گھتی ہے ، جوروزا نوعل وتجربہ مین اَتے ہیں، باتی بلند رہر واز لون کو شاعرون اور خطیبون کی آرائش کل م یا ارباب سیت

مقتدایان مذہب کی استا داون کے لئے حیور ویتی ہے،اس مفیدوصا سُبعقل کا مینجانے میں کوئی شے اس سے زیا وہ کا رآ مرمنین ہوسکتی، حتینا کہ ایک مرتب برتہوتی تشکیک کی قوت کا بوری طرح احساس ہوجا باہے ،اور میں معلوم ہوجا نا، کہ خلقت و حبلت کی دہرم طاقت کے سواکوئی چنریم کو اس سے نجات شین دلاسکتی تھی ،جن لوگون کوفلسفہ کی طر فاص میلان ہے ، وہ اپنی تحقیقات کواس صورت بین بھی عاری رکھ سکتے ہیں ، کیونکہوہ سجھتے ہیں برات م کی مشغولیت سے ایک خاص فرمنی لذت عال ہونے کے علاوہ فلسفيانه احكام ونظريايت قهل مين روزمره هي كي زندگي برهيج ومنضبط غور و فكركا نام مهن ب مک ان کو اپنے قوا ہے ذہنی کے ماتص مو نے کا خیال اوران کی محدو در ساتھ بغزش وخطا کااحیاس رہگا کہی معمولی زندگی کی مجنون سے آگے بڑھنے کی رغبت نه بیدا ہو گی ،حب ہم اس نک کا کو کی شفی خش جواب مہین دے سکتے ، کہ سرار مرتب کے ا ختیارات کے بعد ہم کمیون تقین کرنے لگتے ہیں، کہ اگر تھیرا و پر تھیٹکا جائے، تو نیچے گریر ا ورَأَكَ جلاد كَي، تو محركيا دنيا كے آغاز اور فطرت كى ابتدا اور انتها سے متعلق بمكسى قطعى اورطانیت خبن نظر مایت قائم کرسکتے ہیں، اس بیہ کہ جاری تحقیقات کی حد بندی آل ، دائرہ کے اندراس قدر معقول اور واجبی ہے کہ ذہن انسانی کی قطری قولون ، سرسری نگاه والتے ہی اس کے حق سجانٹ مونے کا اطلیبال موجاتا۔ کے بعد ہم کو معلوم ہو جا تا ہے ، کہ علم وتحقیق کے لئے صیحے مباحث کیا ہیں ہجراری علم بتًه سے زیا دہ کمل ہی اپنے ان عدو دکے آگے بڑھانے کی غنبی کو یہ میں سے زیا دہ کمل ہی اپنے ان عدو دکے آگے بڑھانے کی غنبی کو یہ كياتى بين، وه محن سوفسطائيت ما كي تح تحتى سے ، جو نكه مقدار اور عدد كے تركيبي احزار

نکل کمیا ن ہوتے ہیں، ص کی وجہ سے ان کے علائق بین الجھاؤ اور سحید کی پیدا ہوائی ہے، لہذا کوئی شے اس سے بڑھ کر دیحیہ ومفید نہین ہوسکتی، کہا گی مختلف صور تون ن طرح طرح کے وسا کط سے ان کے مساوات باعدم مساوات کا بتہ لگایا حاسے ملکی اورتمام تصورات چذی صاف طور برایک دو سرے سے متا ز و مخلف مو نے ہیں ال ہم اپنی انہائی کا وش کے بعد تھی اس امتیا زوا خلات کے علم سے آگے کہبی نہیں ٹر موسکتے وربدہی طور پر بیم کم لگا دے سکتے ہیں، کہ ایک شے دوسری شے یا اپنی غیر نبین ہے ا اوراگراس حكم لكانے من كوئى قباحت ہو، توسىجەلىنا جائے، كەاس كانىشار ما مترانفاظ كيمتى ابنام ك جن كى اصلاح صيح تعرفيات س بدحاتى س، يدامركه وتركابع باتی دوصلوں کے مربع کے برا بر مو ناہے ، اس کاعلم لاصطلاحات کی جا ہے تم متنی صحیح سے صحح تعریف کر ڈوالو) بے ایک سلئرات لال تھتیں کے کسی طرح منین ہوسکتا لہجن گرتم *اس کانقی*ن نهم کو د لا نا چاہتے ہو ، کہ جما ن جا ندا د ومکسیت منبین ، و ہر ن کوئی نا انص<sup>فی</sup> ہنین ہوسکتی، توصرف اصطلاحات کی تعربین کر دینا اور نا انصا فی کے بیعنی سان کرد<sup>ی</sup>ا روہ دوسرون کی ملیت بن خلل امازی کا مام ہے، کا فی ہے ، درمبل بینکم یا بیقضیف ، مُص تعربیت ہے، نہی حال تمام اُن منطقی قیاسات واستدلالات کا ہے جن سے الم کے کسی شعبہ بن بھی کام لیا جا تا ہے ، بجز علوم مقدار و عد د کے ، اور میں و وحیز س بن بحقا مون كدبلاً العلم وبربان كاموضوع كهي حاكتي بن، ہاتی انسانی تحقیقات کے جننے شعبے ہیں،ان سب کا تعلق امور واقعیہ سے۔ جن مین ظاہرہے، کدبرہان کی تنجابی نہیں ہے، ہرواقعہ کا عدم مکن ہے، کسی واقعہ کی نفی متلزم تناقف نمین موسکتی، ملااستنام رستی کی نستی کا تصور تھی اتنا ہی واضح وصا

ہوتا ہے، متنا کہ خوداس تی کا جس تضیہ این کسی شے کے نہونے کا دعوی ہوتا ہے، وہ خواہ کتنا ہی و نب کیون نہ ہو ہیکن قابل فهم وتصورا تناہی ہوتا ہے، جننا کہ وہ قضیہ جس میں اس کے بونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ، نجلاٹ ان علوم حکمیہ کے جن کو بجا طور پر حکمت کہا جا ہے ،(نعینی مقداری وعددی علوم -م) ان میں جہ تضیہ صحیح نمیں ہوتا ، وہ قابل فہم وتصو بھی نہیں ہوتا، یہ دعویٰ کہ جونٹ کے کا جزیر مکتب دس کے نصف کے برا برہے، ایک غلط قضیہ ہے،ج*یں کالبی تھی ص*افت طور ہرتصور نہیں ہوسکتا ہیکن سیزر کا ہرا<sup>ل</sup> ہا اسی طرح کی کسی اور ذات کی شبت دعویٰ کرنا که اس کالیبی وجو د نهین تھا،ایک غلط دعویٰ ہوسکتا ہے، اہم اوری طرح قابل تصورہے، اورکسی تنافض کوشلزم نمین، لہذاکسی شنے کا وجو د صرف اس کی علت بامعلول کے دلائل سے تا بت ک حاکمتا اوريه دلاكل تمامتر تجريه برميني مهوت بين، باقى اگريم قيسى استدلال سے كام كين یص مرحنر مبر حیز کو سیدا کرسکتی ہے ، ایک سنگر مزہ کا گرنا آقیا ب کو تھنڈاکر دسے یا انسان کی خواش سارون کی حرکت کو روکدے سکتی ہے، یہ صرف تحربہ ہی-علت ومعلول کے حدو د و نوعیت کو تبلا تا ہے،اوراس قابل نبا تا ہے، کہ ایک چنرکے وجود کو دوسری کے وجود سے بھرستنبط کرسکتے ہائے، یہ ہے اُس التدلال کی اصلیت وبنیا دھن پرانسانی عمر کا بڑا صدشتل ہے، اورجوانسانی علی واخلاق کا سرختیہ ہے، اضلا تی استدلالات کا تعلق یا تو حزنی واقعات سے ہوتا ہے یا کلی سے ،روزانہ له اطالوی كويا- م كه فلسفه قديم كايد محدانه اصول كر لا شف سه كوكي شفين سدا بوسكتي جس كى بنايراد کا مخدق مونا بالل تھا، ہمارے اس فلسفہ کی روسے کوئی صول ہی نبین رہجاتا بھی منین متی برتر کا ارا دہ ما وہ کوظتی رست بئ ملكمقلى طرير تو مردات كاراده ما ورجوعتت هي مهارا والمهدكر هدف اس كويداكرسكتي سيد،

زندگی کے تام احکام و مدا بیراور اریخ و وائع کا ای ، جغرافید، وبهئیت کی تحقیقات میسب ادّل الذكر كے وائرہ مين داخل ہيں، جن علوم من واقعات كليه سي تجث موتى ہے، وه طبيعيات فلسفه طبيعي، اوركيميا وغیرہ بن، کدا ن بن اشیا کی کسی بوری نوع یاصنف کےصفات وخواص اورعلل ومعلولا کی تحقیق ہوتی ہے، د نیات یا علم کلام بن چونخه خدایا تباے ارواح کا اتبات ہو ہے اس کئے میروز وکلی دونون طرح کے واقعات کے استدلال سے مرکب ہوٹا ہے، جما تگا۔ تحریبہ مسائل کی تائید کرتا ہے ، وہان تک تویہ احتدلال بر مبنی ہوئے ہین انکین انکی الله اور محكرنبا داعقادوالهام سء ا فلاق اور تنقید فهم سے زیادہ ذوق واحباس کی چیزین ہیں، حن عاہے اخلاق کا آ یا فطرت کا، وہ سمجنے سے زیا دہ محسوس کرنے کی شے ہے، یا اگر ہم اس میں استدلال سے كام ليتے ہين ، اور ص فتيح كاكو كى معيارة الله كم كروينے كى كوشش كرتے ہين ، توا كينے واقعة ي كوميشِ نظرر كھتے بان بعنی نوعِ انسان كاعام ذوق ياسى طرح كاكو تى اوروا قعه، هېتقيق و الشدلال كالموضوع بن سكے، جب کتبی نون کے انبار کوہم ہیں **ہول کی رفتنی مین دیکھتے ہیں، ت**وکسی فسوساک م<sup>یقی</sup> كوشنون كامنطرسا منة آما بح؟ متلاً بم ابني إجّوين علم كلام يا مرسى ما بدالطبعيات كى كو ئى حالم طفا اور سوال کرین کدکیا یه عدد و مقدار کے بارے بن کسی تجربدی استدلال بیشن ہے ؟ جواب ملیکا کہ اپنا ۱ فرسوال کرین کدکیا یہ عدد و مقدار کے بارے بن کسی تجربدی استدلال بیشن ہے ؟ جواب ملیکا کہ اپنا ميمركيا امور داقعيه كي نسبت المين كِي تجربي استدلال عي منين حب يه كي خينين توب اس كوَّاكُ ين جونكدو، كيونخ اب المين سونسطائيت ادر كم يحتى كے سوا كي منين بوسكا،

## غلطأمة

| ميح وي            | غلط         | سطر | صفحه |
|-------------------|-------------|-----|------|
| مذا تي            | مزاتی       | 10  | ۲    |
| ایک سے دو سرے     | ایک دوسرے   | 14  | 14×4 |
| خيال              | خيالى       | 11  | 40   |
| علّت زعاوت کی علت | عدّت (عادت) | 14  | 44   |
| کی                | 5           | 16  | 44   |
| ہے چوتحت          | ہے تحت      | 19  | 44   |
| كذورته            | كدررته      | 16  | **   |
| تجرب              | تجرئ        | A   | **   |
| ×                 | •           | 9   | ~~   |
| اختبارات          | اختيارات    | ^   | 91   |
| لقراط             | ميو قرطيس   | 15  | 94   |
| مشور              | ایک         | 14  | 9,4  |
| ×                 | تو          |     | 99   |
| ×                 | وه          | . 4 | 7.0  |

| E             | ple       | سطر | مغ       |  |  |
|---------------|-----------|-----|----------|--|--|
| بے وحرط ک     | نے وحودک  | IA  | 1194     |  |  |
| مجرما نه      | بجرا      | ۵   | 1110     |  |  |
| 岸             | بڑا       | 17  | 110      |  |  |
| وهكاني        | ده کاتے   | 4   | <b>!</b> |  |  |
| تبوتا         | ہو تی     | }   | ire      |  |  |
| مغره ہو       | معجزه ہے  | ٣   | 344      |  |  |
| ىقدىق كرتى    | تقديق     | 14  | الما     |  |  |
| كاغذى         | كاغذي     | 19  | 100      |  |  |
| تم کو         | تم        | ۲,  | 100      |  |  |
| بقهاری تا ئید | ہماری قوت | 10  | 104      |  |  |
| حصول          | اصول      | ٣   | 164      |  |  |
| يَخِيُّ لِي   | وانت      | 4   | "        |  |  |
| حبلت          | عبلت کو   | 19  | 144      |  |  |
| pmy cr        |           |     |          |  |  |
| 211           | المرات    |     |          |  |  |

مكالم التبرير كله المي بركانه كالمدكاه ويت كالطالكابي مه الفي اليت عمر

مبادی فلسفه حصر اول بیرولناع الاجرائی فلسفیانه مفامین کامجومه کو، ۵ واصفی قیمت عمر ررحصه فروهم، بیرولانا عبدالما جدکے فلسفیانه مفامین کامجبومه پسته ، ۵۱ اصفی مقیمت ۱- عمر مراسمه معنوسی کردور معنوسی کارور

فلسفار را ش، آمیں بندبات ان نی کے فلسفیا بیلال ساب موٹرات وغیرو کوکٹ کیگئی ہو، ۱۳۰۰ مینے باری غیر مولا نفسیات مرعفی سے ، کسی انسان ، کوکی کام این پائے کیا کے لئے کیؤ کرا کا دہ کرسکتے ہیں اس مین

اسى كے نفسیاتی امول بائے گئے ہیں، ١١١ صفح، قیمت: - عمر

مرها له اروسو، این روسونی و فرن کی افادی ازات و تنائج کی تنقید کی بود، اه فحو، فیمت: - امر روح الاستهاع، موسولیان کی ت جاعتها سان انی کے امول فینه کاار دوز میر، ۱۳ م فحقی قیمت: - بیمر

ر من رشد ، ابن رشد کے سوانح اورا سکے فلسفہ پر شہرہ ، ۹۸ ماصفحے ، قیمت : - سے م

" منطق ، نشط کی سوانح عمری، اوراس کے خیالات، اور تصانیف پر بجث و تبھرو،

الوكار عصريد، الله ين سائن كي خلف الجم مسائل كي تحقيق كي كئي ب، ٢٠٠٠ صفح،

(طابع هم كراويس وارتى)